

يرفقر صِيتُ مُولانا ذُولانا فَالْمُولِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ مِعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ مِلْمِلْمِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ مِلْمِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْ



مولانا محرصة في المستاني





| - | thorate in the | SECULIAR STATE | e de la composition della comp | <b>大学</b> |           |   |
|---|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
|   |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 20.5      |   |
|   |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PACE A    | 1 St 1915 | 题 |
|   |                |                | A DECEMBER OF THE PERSON OF TH |           |           | 雙 |

|        |                                                                                                                        | _4         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| منحتبر | عثوانات                                                                                                                | تمبرثار    |
| 13     | عرمن ناشر                                                                                                              |            |
| 15     | でいくい                                                                                                                   | 1          |
| 16     | مخلوق کی پیدائش کا سب                                                                                                  | 1. i       |
| 17     | يان كى محبت                                                                                                            | 1.2        |
| 17     | میلی سنت مامنی                                                                                                         | 1 <i>3</i> |
| 17     | ووسرې سقت ، ذطا پر عطا                                                                                                 | 1.4        |
| 18     | تیسری صفت الحل اور برداشت                                                                                              | 1.5        |
| 18     | مان کی شخصیت                                                                                                           | 16         |
| 19     | بان کے بارے میں وانشوروں کے اقوال                                                                                      | 1.7        |
| 20     | پرندے اور مال کی مامتا                                                                                                 | 1.8        |
| 22     | يجِ كُوا پِناخبِن پلانے والی مال كاواقعه                                                                               | [,9        |
| 23     | _ بے مثال میت                                                                                                          | E 10       |
| 24     | حصول او فا و یم لئے ہے لئے اس میں است                                                                                  | 111        |
| 26     | بِرومِين <u>گفت</u> کي ځاوه به المسال الم | 1.12       |
| 27     | مال كومن في مس فقد را مهال بي                                                                                          | ).13       |
| 30     | نافرمان بيني كالآيب بيش موز واقعه                                                                                      | 1.14 j     |
| 34     | اليف سماه پيهنوان بي                                                               | 1.15       |
| 35     |                                                                                                                        | 1. 6       |

| مغنبر | كنوانات                                           | نمبرثار |
|-------|---------------------------------------------------|---------|
| 36    | ال كارتياسلام كي نظر مين                          | 1.17    |
| 36    | حفرت ابو ہریرہ کی تڑپ                             | 1.18    |
| 37    | بچه پر مال کے تمن حق                              | 1.19    |
| 38    | نظر محبت برمغبول مح كاثواب                        | 1.20    |
| 39    | مال کے آنیوُ وں کی قیمت                           | 1.21    |
| 41    | تربيت اولا داور مال كي شخصيت                      | 2       |
| 42    | مال کی گود، بہلا مدرسہ                            | 2.1     |
| 42    | مال کود ی تعلیم کی ضرورت                          | 2.2     |
| 43    | عورتوں کی دین عمل آئے بوجے عل رکاوٹ               | 2.3     |
| 45    | واشكنن كى نومسلم خاتون ادر محبت الني              | 2.4     |
| 46    | مسلم خواتمن كي دين خدمات                          | 2.5     |
| 46    | طحادی شریف کیے تکمی گنا؟                          | 2.6     |
| 47    | مغرت رابعه بعربه كانكة معرفت                      | 2.7     |
| 48    | ام المؤمنين حفرت عائشهمديقة است كامسند            | 2.8     |
| 50    | المام غزولي شكى والدوكاعلم معرفت                  | 2.9     |
| 52    | عورت کی حمل اور برداشت کی ملاحیت                  | 2.10    |
| 52    | عنرت جابرگی الميه کامبرونل                        | 2.11    |
| 53    | سيده فد يجة الكبري كام الانبياء من التيلم كوتسلى. | 2.12    |
| 56    | ني اكرم موليق كل مجويمي كامير                     | 2.13    |
| 57    | ایک کروڑ پی مخص کی حوصلہ مند بیوی                 | 2.14    |
| 58    | مورتوں کی علمی اور اخلاقی ترقی میں رکاوٹ          | 2.15    |

.

| مغنبر | عنوانات                                 | نبرشار |
|-------|-----------------------------------------|--------|
| 59    | تيامت كردن يو چھ موكى                   | 2.16   |
| 60    | بهترین مومن کون؟                        | 2.17   |
| 60    | آپ مشاقیل کی آخری دسیت                  | 2.18   |
| 61    | مردول کی حالت زار                       | 2.19   |
| 62    | ميرت كے حسن و جمال كواپنائيں            | 2.20   |
| 62    | هن سيرت كومعيار بنائيس                  | 2.21   |
| 63    | حسنِ ظَا برکی حقیقت                     | 2.22   |
| 65    | صحابة كرام كامعيار                      | 2.23   |
| 65    | ظاہری اور باطنی حسن میں فرق             | 2.24   |
| 66    | بے پردگی کی اصل وجوہات                  | 2.25   |
| 67    | خوبفورت يا خوب سيرت                     | 2.26   |
| 67    | دائی عز تون کاراز                       | 2.27   |
| 68    | سيرت پائيدار حسن                        | 2.28   |
| 69    | ملکه زبیده کی مثال زندگی                | 2.29   |
| 70    | والي كابل كي الميه كا حيرت انكيزوا قعه  | I      |
| 72    | بچول کے رشتول کا معیار                  | 1      |
| 73    | حفرت عرکا بی بہو کے انتخاب کے لئے معیار | 2.32   |
| 74    | عورتوں کی دین تعلیم کی فکر شیخ کے       | 1 3    |
| 75    | ووجبیرول کی تیاری                       |        |
| 77    | ایک فیشن ایبل کژک کا نبیریت انگیز واقعه | 1 11   |
| 79    | سوچنے کی بات                            | 2.36   |
| 81    | فیک اولاد کاحصول کیے؟                   | 3      |
| 82    | فطری خوابش                              | 3.1    |

| مغنبر | عنوانات                                       | نبرثار |
|-------|-----------------------------------------------|--------|
| 82    | منیک اولا د کیلیج دعائیں مانگیں               | 3.2    |
| 83    | ا تبیا ولیہم السلام کی اولا د کے لئے دعا تمیں | 3.3    |
| - 83  | حضرت ابرامیم مینداد عاکرتے ہیں                | 3.4    |
| 83    | حفزت ذکریا میمهوعا کرتے ہیں                   | 3.5    |
| 86    | حضرت عمران میشم کی بیوی کی نیک اولا ای تمنا   | 3.6    |
| 87    | نيك اولا دكيليخ وظيفه قرآني                   | 3.7    |
| .37   | حضرت لیعقوب میعیم کی اولا دیے لئے نفیحت       | 3.8    |
| 88    | اولا وكيليج وعائميعمر مجر                     | 3.9    |
| 89    | حضرت ابراہیم مینیم کی وعاا پنی اولا کے لئے    | 3.10   |
| 90    | هم بھی دعاماتگیں                              | 3.11   |
| 92    | نيك اولا وبهترين صدقه جاريه                   | 3.12   |
| 93    | يرى اولا دكاوبال                              | 3.13   |
| 96    | والدين كا دعا وك كاثرات                       | 3.14   |
| 97    | والدين كااثر اولاد پر                         | 3.15   |
| 101   | آذاب مبا شرت                                  | 3.16   |
| 102   | نا فرمان اولا د کیوں جنم کیتی ہے؟             | 3.17   |
| 104   | تعلیمات نبوی مفتین کامیا بی کن شاہراہ         | 3.18   |
| 107   | فوخيز بج اور والدين كي ذمه داريان             | 4      |
| 108   | اولادالله کے خزاتوں کی نعت                    | 4.1    |
| 109   | عاملة تورت كيليم اجروتواب                     | 4.2    |
| 110   | حاملة عورت كے لئے مفيد متور ،                 | 4.3    |
| 111   | دوران مل چندا متياطيس                         | 4.4    |
| 112   | یچ پر نیکی کے اثرات کیے ہوں؟                  | 4.5    |

:

| منخنبر | عنواتات                                         | نبرثار |
|--------|-------------------------------------------------|--------|
| 113    | مشتبر کھانے کا اولا دیرا تر                     | 4.6    |
| 113    | خوش ر مناصحت کا بهترین را ز                     | 4.7    |
| 1,14   | پرسکون زندگی کےراز                              | 4.8    |
| 114    | شبت موچ کے ذریعے پریشاتیوں کاحل                 | 4.9    |
| 116    | نیک اولا د کی تمنا                              | 4.10   |
| 117    | بیٹی ما بیٹا                                    | 4.11   |
| 118    | بٹی کے بارے میں نی النظام کی بشارت              | 4.12   |
| 118    | عورت كأعورت برظلم                               | 4.13   |
| 119    | يني اور بين کی سائنسی شنقیق                     | 4.14   |
| 120    | نومولود بچکومال کا پېلاتخفه                     | 4.15   |
| 121    | یچ پر مال کے دودھ کے اثرات                      | 4.16   |
| 121    | يج كودوده بإلن كآداب                            | 4.17   |
| 122    | فیڈر، چوسیاں بیاری کامر کز                      | 4.18   |
| 123    | بیدائش کے بعد تہنیک دیا                         | 4.19   |
| 123    | تہنیک کے بعداذ ان اورا قامت کاعمل               | 4.20   |
| 124    | بيچ كانام بميشدا جيمار هين                      | 4.21   |
| 125    | ساتوي دن عقيقه سنت ہے                           | 4.22   |
| 126    | بچوں کے سامنے بے شرق والی حرکات سے اجتناب سیجئے | 4.23   |
| 126    | يج كو كوديس كر ذكراذ كاركام عمول بنائي          | 4.24   |
| 126    | نچے کوسکون کی نینرد لانے کی دعا<br>س            | l i    |
| 127    | بچون کی حفاظت کے لئے انمول وظیفہ                |        |
| 128    | بچول کوسب سے بہلے "الله" کالفظ سکھائیں          | 1      |
| 130    | يج كوخالق حقيق كانعارف                          | 4.23   |
|        | ·                                               |        |

lj

| منختر | عنوانات                               | نبرثار |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 130   | بجین ہے تا تربیت کریں                 | 4.29   |
| 132   | والدين كي اولين ذمه واري              | 4.30   |
| 133   | اولادکاحن ان پاپر                     | 4.31   |
| 134   | عظیم ماں! بچ کو بمی بدرعانه دینا      | 4.32   |
| 135   | اں کی بددعا کا اثر                    | 4.33   |
| 136   | حضرت مریخ کی دالده کی وعا             | 4.34   |
| 139   | بجون پروالدین اور ماحول کے اثرات      | 5      |
| 140   | انسان کی تین بنیا دی چیزیں            | 5.1    |
| 140   | ول جذبات كامقام ہے                    | 5.2    |
| 141   | عنتل خیالات کامر کڑ ہے                | 5.3    |
| 143   | ول اور د ماغ كاتعلق                   | 5.4    |
| 144   | نفس خواہشات کامقام ہے                 | 5.5    |
| 144   | انبیائے کرام کی محنت                  | 5.6    |
| 145   | یج کے دل کو بتانے کی ضرورت            | 5.7    |
| 145   | ماؤل کی غلط نبی                       | 5.8    |
| 14€   | يجِيبِمَلَى بونَى دهمات كى التدب      | 5.9    |
| 146   | بچوں پر ماحول کے لاشعوری اثرات        | 5.10   |
| 146   | مپوٹے بچوں کی سیکھنے کی فطرت          | 5.11   |
| 147   | بچوں کا حیوانی میڈیہ                  | 5.12   |
| 148   | يج كرل براثر اعراز مونے والے دو كوالى | 5.13   |
| 149   | يج پروالدين كاثرات                    | 5.14   |
| 150   | يج پر مان کارثر                       | 5.15   |
| 150   | بارضودود ما باف كى بركت               | 5.16   |

ŕ

| مغيبر | عنوانات                                                                           | فبرثار |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 151   | ننمے بچے پرتلاوت قرآن کے اثرات                                                    | 5.17   |
| 152   | يج برنيك باپ كااثر                                                                | 5.18   |
| 153   | ایک شبه کاازاله                                                                   | 5.19   |
| 154   | یجے کی زندگی کے تمن جھے                                                           | 5.20   |
| 155   | بچوں کو Model (نمونه) بن کرد کھا تھيں                                             | 5.21   |
| 156   | عِج فطر تأنقال بوتے ہیں                                                           | 5.22   |
| 157   | اسلاف کا تداز تربیت                                                               | 5.23   |
| 158   | ا يك سيلة مند بج كى مثال تربيت                                                    | 5.24   |
| 159   | مِي کا متبح الله على الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | 5.25   |
| 160   | باب مني کي سوچ کا فرق                                                             | 5.26   |
| 161   | ماں کی دعا مرش پر جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | 5.27   |
| 161   | آج کل کے ماں باپ کی حالت زار                                                      | 5.28   |
| 163   | حصرت عمر بن عبد العزيز كى قابل رشك زندكى                                          | 5.29   |
| 165   | حعرت عربن عبدالعزيز كي الي اولا دكي تربيت                                         | 5.30   |
| 166   | بجيرٍ ماحول كے اثرات                                                              | 5.31   |
| 167   | پندروسال کے بعد بچے کوکسی شخ کے پردکردی                                           | 5.32   |
| 168   | والدين كى طرف سے ركاوث                                                            | 5.33   |
| 169   | خلاصة كلام                                                                        | 5.34   |
| 170   | ايك بيچ كى نيك تربيت كاواقعه                                                      | 5.35   |
| 175   | (ادلاد کی تربیت کے رہنمااصول                                                      | 6      |
| 176   | تربیت اولاد کی اہمیت                                                              | 6.1    |
| 177   | مان کی گوراز کسن در سگاه                                                          | 6.2    |
| 178   | باپ کی توجه کی ایمیت                                                              | 6.3    |
|       |                                                                                   |        |

.

| منخبر | عنوانات                                                | نبرثار |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|
| 179   | بچ کورے کاغذ کی مانند ہیں                              | 6.4    |
| 179   | بادضو کھانا پاکے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 6.5    |
| 180   | باوضوكها نايكا ناصحابيات كاعمل                         | 6.6    |
| 181   | بادضو کچ ہوئے کھانے کے اثرات                           | 6.7    |
| 181   | بچ کوشروع سے ہی صفائی کا عادی بناتا                    | 6.8    |
| 182   | بچوں کو بولنے کا دب سکھا ئیں                           | 6.9    |
| 183   | بيخ ضدى كيول بوتے بين                                  | 6.10   |
| 183   | بچوں کی نفسیات بچھنے کے طریقے                          | 6.11   |
| 184   | يح كى تفسيات كومجھيں                                   | 6.12   |
| 186   | والدین بچوں کے لئے نمونہ بنیں                          | 6.13   |
| 187   | مائیں روک ٹوک کی بجائے سمجھائیں                        | 6.14   |
| 189   | مارپیٹ ہے گریز کریں                                    | 6.15   |
| 189   | بچول کوڈرانے وحمکانے کے نقصا تات                       | 6.16   |
| 190   | ڈانٹ ڈیٹ ہے بچے کی شخصیت پر منفی اثرات                 | 6.17   |
| 192   | مكمأبات كني بجائك تدبيرت بات منواكي                    | 6.18   |
| 193   | يج كونه غلام بنائيس اور نه سيشه                        | 6.19   |
| 193   | بچوں کی اسلاح کیے؟ چند تجربات کانچوڑ                   | 6.20   |
| 196   | يج مين الحيى عادات بيداكر في كالحيرت الكيزنسخد         | 6.21   |
| 196   | نى مەۋىيىم كىسىت مىلىم ھ                               | 6.22   |
| 197   | بچول سے محبت پر جنت کی بٹارت                           | 6.23   |
| 198   | يح كوتو حيد سيكهائية                                   | 6.24   |
| 198   | خواجه قطب الدين بختيار كاكن كي والدوكي تربيت           | 6.25   |
| 201   | بچوں کو اللہ دالوں کے دافعات سنائمیں                   | 6.26   |
|       |                                                        |        |

| مخنبر | عنوانات                                            | نبرثار |
|-------|----------------------------------------------------|--------|
| 202   | بچوں کا جذبہ ءِ تجس                                | 6.27   |
| 202   | بچوں کے سوالات ہے مت گھبرائے                       | . 6.28 |
| 204   | آئن شائن سائنسدان كييم بنايد                       | 6.29   |
| 206   | بچوں کو برے دوستوں ہے بچاہئے                       | 6.30   |
| 206   | المام باتر"كي اينے جئے كو سيحتيں                   | 6.31   |
| 208   | بچوں کوسلام اورشکر ساوا کرنے کی عادت والیس         | 6.32   |
| 209   | يج كوشكريه كمان كاعجيب واقعه                       | 6.33   |
| 210   | سب ہے بری بیاری دل آزاری ہے بچئے                   | 6.34   |
| 211   | يجِ كُوْلُطَى بِرِمعانى ما تَكْنِي كااحساس ولا ئيس | 6.35   |
| 212   | بچوں سے بروں جیسی تو تع مت رکھئے                   | 6.36   |
| 213   | تی میشام کا بچوں سے پیارو محبت                     | 6.37   |
| 215   | بچوں کی تربیت محبوب اللے کے تقش قدم پر             | 6.38   |
| 215   | بچوں کی لاہر رین ۔۔۔۔۔۔                            | 6.39   |
| 216   | بچول کوونت کی تدر سکما تمیں                        | 6.40   |
| 217 - | میاں بوی بچ ں کے سائے آئیں کی تحرارے بیس           | 6.41   |
| 218   | ين كوباب كى ديما ورست نبيس                         | 6.42   |
| 219   | بچ ن کی تربیت کی خاطر 'وقنے' کی اجازت ہے           | 6.43   |
| 220   | بچوں کوادب سکھائیں                                 | 6.44   |
| 221   | بچوں کا تعلق علماء ہے جوڑنے کی کوشش کریں           | 6.45   |
|       | ****                                               |        |
|       |                                                    |        |

.



تربیت اولاد کا کام کوئی معمولی کام نمیں بلکہ یددینی و دنیاوی ہر لحاظ ہے ہوں کے اہمیت کا حال ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں توبیہ تقیقت آشکار ہوتی ہے کہ قوموں کے زوال دو وجوہات کی وجہ ہے آتے ہیں۔ اوّل ..... یہ کہ کوئی قوم دوسری پر بزور طاقت مسلط ہوجائے اور اسے تناہ و ہر باد کر دے۔ دوم ..... یہ کہ کی قوم کے بچوں کو علمی اور فکری ورشہ ہے محروم کر ویا جائے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے جب نی نسل کی منفی انداز ہیں ذہن سازی کی جائے یا ان کی تعلیم و تربیت سے لا پر داہی کی جائے۔ اگر چہ کہ اس قتم کے انحطاط میں سالوں کا عرصہ لگ سکتا ہے لیکن یہ ایسا تنزل ہوتا اگر چہ کہ اس قتم کے انحطاط میں سالوں کا عرصہ لگ سکتا ہے لیکن یہ ایسا تنزل ہوتا ہے کہ جس کا شکار قوم و میک زدہ لکڑی کی طرح کھوکھلی ہوجاتی ہے۔

اسلام جوسلامتی والا دین ہے اس نے اپ پیروکاروں کو ہمیشدایی تعلیمات دیں کہ جن پر عمل کرنے سے ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اسلام میں اولا دکی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا گیا۔ جو ماں باپ اٹنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور آنہیں خیروشرکی تمیز کرواتے ہیں اور شخ لائن پر لگاتے بیں اور آئی ہیں کا اچھی تربیت کرتے ہیں اور آنہیں خیروشرکی تمیز کرواتے ہیں اور ت کا ذریع بنتے ہیں اور آخرت میں بھی والدین کے لئے ترتی ورجات کا سبب بنتے ہیں۔ گویا سیک اور آخرت میں بھی والدین کے لئے ترتی ورجات کا سبب بنتے ہیں۔ گویا سیک اولا دوالدین کے لئے صدقہ عارب ہے جس کا تواب بعض صورتوں میں قیامت تک والدین کو مائی رائی ہیں۔ گا

اس کے برنکس جو ماں باپ بچول کی تربیت سے الروائی برستے ہیں ان کا

一方で、一方では一個的ない。

دنیاوی نقصان تو ہوتا ہی ہے کہ بچے نافر مان بنتے ہیں اور والدین کی ناک ہیں دم

کرتے ہیں، آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ وہ جوکوئی گناہ کرتے ہیں والدین
اس میں برابر کے گنا ہگار ہوتے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنے لئے گنا ہوں کا
اکا دُنٹ کھول رکھا ہے۔

اس لئے ہر ماں اور باپ کو بہ جا ہے کہ وہ بحثیبت مسلمان اولا دیے معاملے میں اپنی ذمہ دار یوں کا اصا<sup>س کر</sup> میں اور قر آن وسنت کے مطابق ان کی تربیت سیح خطوط پر کرنے کی کوشش کریں .....تاہم ذمہ دار یوں کا احساس ہوجانے کے بعد مجى ذمه داريوں ے عہدہ برآ ہونے كيلئے ايك كائيد لائن كى ضرورت ہوتى ہے۔ہارے حفزت محبوب العلما و الصلحاحضزت مولانا ہیرذ ولفقار احمر صاحب نقتبندی دامت برکاتهم نے ان خطبات میں والدین کو یہی گائیڈ لاکن دینے کی كوشش فرمائي ہے۔ بيربيانات افريقة اور لعض ديگر مقامات پر ہوئے۔ان بيانات میں اگر چہ کہ حضرت مدظلہ کا اوّ لین مخاطب تو مال ہی ہے کیونکہ میرزیادہ تر خواتمن من ہوئے کیکن سے ماں اور باپ دونوں کوتر بیت اولا دے سلسلے میں بہتر مین رہنما گی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض بیانات کو اس سے پہلے کتاب "تربیق بیانات' میں شائع کیا جا چکا ہے تاہم ہم نے موضوع کے اعتبار سے انہیں اس كتاب ميں يكجا كرديا ہے۔اميد ہے كہ بيركتاب والدين كيلئے بہت ہى مفيد ثابت موگی \_ الله تعالی ہمارے ادارے کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے حضرت وامت بركاتهم اورمعاون احباب كيلئ صدقه جاربيه بنائے ..... أبين ثم آبين

فَاكُرُشَا مِحْسِمُودِ نَقَتْنَبِنَدِيُ مُلِكَا فَا دَمَ مَكَنْبَة الفقيرِ فَيْصِلَ آباد



# ماں کی مامتا

اللّحَمُدُلِلَهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ الرَّحُمْنِ السَّعَلَى اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ ٥ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ ٥ اللهِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ ٥ اللهِ اللهِي اللهِ الم

مُبُحِن رَبِّكَ رَبِّ اللَّعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى المُرُسَلِيُنَ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى المُرُسَلِيُنَ٥ وَ النَّحَمُدُلِلَّهِ رَبُ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ مَكُوقٌ كَى بِيدِالشَّ كَاسِبِ:

جوچیز مخلوق کی بید اکش کا سبب بنی وہ محبت تھی۔ اس کے اللہ رب العزت مدیث تدی میں ارشاد فر ماتے ہیں:

خُنُتُ كَنُواْ مَخُفِيًا فَاحْبَتُ أَنُ أَعُرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلُقَ الْحَارِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل

اللهوب العزمت في ابن حبت كوسارى تلوق مين تشيم كرويا في فاوق مين =

#### 会 下心儿 密密密度(17)多路路路区(14)次

ہرایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطالق اس میں سے حصہ پایا۔ چنا نچہ آپ کو بیہ محبت جمادات ، نبا تات ، حیوانات اورانسانوں میں بھی نظر آئے گی۔

### مال کی محبت:

ان سب محبول میں ہے مال کی محبت کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے۔ جنتی محبت مال کواپنی اولا د کے ساتھ ہوتی ہے اتن محبت دیا میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔

#### بهلی صفت ..... مامتا

الله رب العزت نے مال کوایک نعمت دی ہے جس کو مامتا کہتے ہیں مامتا کا مطلب ہوتا ہے ہے خرض محبت چنانچہ ماں اپنے بچے سے بالوث محبت کرتی ہے اس چھوٹے بچے سے اس کو کیا تو تع ہوتی ہے، نیکن وہ اس کی چوہیں تھنے کی خادمہ اس کی باندی بنی ہوتی ہے اور اس سے اتن محبت کرتی ہے کہ جس محبت کو الفاظ کے اندر ڈھالنامشکل ہے۔

#### دوسرى صفت .....خطا برعطا

الله رب العزت نے مال کوا کیے صفت اور بھی دی ہے اور اس کو کہتے ہیں خطا پر عطا کی صفت ، بیداللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ وہ بندوں کی خطا پر بھی ان پر اپنی رحمت عطا فر مادیتا ہے ، عام دنیا میں جہاں خطا ہوگ وہاں عطا نہیں ہوگ بلکہ وہاں پر سزا ہوگ ، مگر مال محبت کی ایسی شخصیت ہے کہ جوخطا پر سزاکی بجائے پر سزاکی بجائے عطا کرتی ہے چہانچہ بچہ خطا بھی کر جائے تو سزاد ہے کے بجائے ماں اسے محبت کا بوسہ عطا کرتی ہے ، ماں اسے اپنے سینے سے لگالیتی ہے ، بی خطا پر عطا کی صفت اللہ رب العزت کی تھی ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کانمونہ دنیا ہیں بھی عطا کی صفت اللہ رب العزت کی تھی ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کانمونہ دنیا ہیں بھی

وكھا ديا ـ

### نیسری صفت .....نخل اور برداشت :

ایک صفت اللہ تعالیٰ نے مال کواور دی ہے جس کو صبر و کمل کہتے ہیں۔ نیکے کی جیوٹی جیوٹی جیوٹی باتوں پرکئی مرتبہ اتنا انسان خصہ ہوجاتہ کے کہ ڈانٹ ڈبٹ کرنے لگ جاتا ہے ای لئے اگر کسی مرد کو تھوڑی دیر گھر کے بیج سنجا لئے پڑیں تو بیجوں کی پنائی ہوجاتی ہے اور مرد کے لئے ان بیجوں کو سنجا لنا مشکل ہوجاتا ہے، یہ مال ہی ہے جو مارا دن ان بیجوں کے ساتھ گذارتی ہے، کس لئے ؟ کہ اللہ رب العزت نے اس مارا دن ان بیجوں کے ساتھ گذارتی ہے، کس لئے ؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر صبر و کمل دیا ہے، وہ بیجوں کی اور پٹج نئی کی باتیں دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے کہ جس کی کی انہائیں، کبھی دہ نہیں کہ ہو اور اللہ تعالی نے اس کوالیا جذبہ خدمت دیا کہ جس کی کوئی انہائیں، کبھی دہ نہیں کہ سنگتی کہ بیجے اب میں نے تمہاری بڑی خدمت دیا کہ جس کی ایک سال ہوگئی اب میں ایک سال ہوگئی اب میں خدمت کرتے ہوئے تمہاری عمر ایک سال ہوگئی اب میں خدمت کرتی ہو جاتا ہاں اس کی خدمت کرتی رہتی ہے اور یہ ایک خدمت ہے کہ جووفت کی پابند نہیں چوہیں گھنے کی خدمت کرتی رہتی ہے اور یہ ایک خدمت ہے کہ جووفت کی پابند نہیں چوہیں گھنے کی خدمت کرتی رہتی ہے اور یہ ایک خدمت ہے کہ جووفت کی پابند نہیں چوہیں گھنے کی خدمت کرتی رہتی ہے اور یہ ایک خدمت ہے کہ جووفت کی پابند نہیں چوہیں گھنے کی خدمت کرتی رہتی ہے اور یہ ایک خدمت ہے کہ جووفت کی پابند نہیں چوہیں گھنے کی خدمت کرتی رہتی ہے اور یہ ایک خدمت ہے کہ جووفت کی پابند نہیں چوہیں گھنے کی سال

## مال کی شخصیت:

ای کے مال وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو بچے کوخون طبر پلا پلاکر ہوا کرتی ہے جو بچے کوا پینے سینہ کا دودھ پلا کے اس کوزندگی بخشی ہے، اس لئے مال کے اندر محبت اور پیار کی انہنا ہوتی ہے، اگر وہ بختی بھی کر ہے تو اس کی بختی میں بھی نرمی ہی جھلک ہوتی ہو، گرتی انہنا ہوتی ہے، اگر آپ نے بھی نرم ہاتھوں کی تھی دیکھنی ہو، کری انگاہ کی نرمی دیکھنی ہو، تو اپنی مال سے شوخی کر کے دیمیوہ سخت نگاہ بھی ہو بھی ہو یا سخت البجہ کی مشاس دیکھنی ہو، تو اپنی مال سے شوخی کر کے دیمیوہ سخت نگاہ بھی

強 アレゾレ 総総総会(19)流機機能(リーリア・ビューンが明治

دیکھے گی اوراس میں بھی نری ہوگی۔ وہ سخت ابچہ میں بھی بات کررہی ہوگی، گراس میں بھی مضاس ہوگی اسلئے کہ وہ ماں جو ہوئی ، ماں کی محبت اوراس کے خلوص کی سب سے بڑی ولیل ہے ہے کہ اگروہ کسی وقت بنچ کے ایک تھیٹر بھی لگا دے تو بچہ تھیٹر کھانے کے بعد بھر بھی ماں ہی کی گود میں آتا ہے اگر ماں کے اندرا خلاص نہ ہوتا تو بچہ تھیٹر کھانے کے بعد بھر بھی ماں کی طرف واپس نہ آتا لیکن ڈانٹ بھی کھاتا ہے تھیٹر بھی کھار ہا ہوتا ہے بعد بھراس ماں کے سینے سے آگر لیٹ جاتا ہے ہیاس ماں کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔

مال کے بارے میں دانشوروں کے اقوال:

ای گئے مال کے بارہے ہیں دنیا کے دانشور دن نے مختلف اقوال کیے ہیں مثال کے طوریر:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُعَدِينٌ نِهِ فَهِ مَا مِا مِا مِا مِا مِل مَا مِن مَعِيدٌ فَلَهُ اللَّهِ وَالَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ اللَّهُ الل

اورنگزیب عالمگیر کہا کرتے تھے کہ مجھے ماں کے بغیرا پنا گر تبرستان کی طرح لگتاہے۔

حتی کہ گفرکے ماحول میں لیے ہوئے کا فرالوگوں نے بھی مال کی محبت کے بارے میں عجیب وغریب باقتیں کیس چنانچہ،

ہے۔۔۔۔۔ شکسیئر نے کہا کہ بچے کے لئے سب سے اچھی جگہ ہاں کی مود ہوتی ہے۔ اگرچہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔

المسلمن نے کہا کہ آسان کا بہترین تخدانسان کے لئے مال ہے۔

المرسنادر شاه نے کہا کہ مجھے پھول اور ماں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

لہذاجب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مال کے ہونٹول کے جونبسم اوراس کی آنکھوں

## پرندے اور ماں کی مامتا:

سے بہتر کہ بیصرف انسانوں کا معاملہ ہے ، بلکہ پرندوں میں بھی یہی معاملہ ہے۔ چنانچہ ہے نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی می مرغی اپنے بچوں کو لے کر پھررہی ہوتی ہے۔ اتنے میں کہیں کے بلی آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کوفو را اپنے پرواں میں چھپالیتی ہے اور اگر بلی آ گے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو بیمرغی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ اس مرغی کو بیتہ ہوتا ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کرسکتی مگروہ اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو بلی کالقمہ بنتے نہیں دیکھ سکتی ۔ بیاس کا راستہ روک کر اس لئے کھڑی ہوجاتی ہے کہ تم میرے ساتھ پہلے مقابلہ کرلو، جبتم مجھے موت کی نیند سلادوگی تب تم میرے بچوں کو ہاتھ لگا سکوگی۔

ہوتی ہے گرائے بچوں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اسے اپنی بھوک پیاس کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ یہ مال کی مامتاہے۔

ا يك صحالي عليه أن عليه الصلوة وانسلام كي خدمت مين حاضر مون كے لئے جا رہے تھے۔انہوں نے راستے میں ایک درخت پر ایک چڑیا کا محونسلا دیکھا۔اس میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بیچے موجود تھے۔ان کی مال کہیں باہر کئی ہوئی تھی۔ چنانچدانہوں نے ان بچوں کواٹھالیا۔ ذرا آھے بڑھے تو پیچے ان کی مال بھی آھگی۔ اس نے گھونسلے میں دیکھا تو اسے خالی یا یا۔ وہ بڑی پریٹان ہوئی۔اس نے ادھر اُدھرد کھناشروع کردیاتواے محالی دیا کے ہاتھ میں بیے نظرا کے وہ محالی دیا كردمنڈلانے كى ووصحانى كافى ديرتك چلتے رہے اور وہ بھى ان كے ساتھ ساتھ اڑتی رہی۔ بالآخروہ چڑیاان صحابی ہوٹ کے کندھے پرآ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کو بھی پکڑلیا اورسب کو لے کرنی مٹھیلم کی خدمت میں حاضر ہو مسك \_ انهول في عرض كياءا \_ الله كم محبوب التأليب الس في ان ير ندول كود يكها، . بچھے بہت خوبصورت کے اور میں نے انہیں پکڑلیا۔ ابھی جابی رہاتھا کہ ان کی ماں آئی۔ سلے تو دہ اڑتی رہی پھرمیرے کندھے پرآ کر بیٹھ گئ اور میں تے اسے بھی يراليا\_

نی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا کہ جب وہ پہلے اڑتی رہی ااور چیجہاتی رہی،
وہ اس وقت تم سے منت ساجت کر دہی تھی کہ میر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچھ
سے جدانہ کرو، میر سے دل پر میصد مہ بہت بھاری ہے، میں اسے برداشت نہیں کر
سکوں گی، لہٰذا میر سے بچوں کو آزاد کردو۔ تم نے اس جڑیا کے پیغام کونہ مجھا تو بچھ
دیر کے بعد چڑیا نے سوچا کہ یوں تو میر سے بچے جھھ سے جدا ہوجا کیں گے، پھر جھے
آزادر ہے کا کیا مزہ آئے گا، میں اس آزادی کوقید پر قربان کرتی ہوں۔ چنانچہ اس

# يح كوا پناخون بلانے والى ماں كاوا قعه:

ایک مرتبدرون کے اندر زلزلہ آیا۔ ایک فلک بوس ممارت زمیس پر آگری۔
ایک عورت اپنے دودھ ہتے ہتے کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی ا۔ کنگریٹ
کی جیست اس طرح گری کہ بینچ بچھ فاصلہ رہ گیا۔ وہ اس ملبے کے بینچ تو آگئی گر
بحفا ظت تھی اور نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ انہائی پریشان ہوئی ، شوں نے اعتبار سے ملبہ
اس کے اویریز اتھا۔

وہ سوچنے گلی کہ پچھ دنوں کے بعد جب بید ملبہ بٹایا جائے گا تو میں شاید نیکی اس دوران بچدوتا تھا۔ اس نے بیچکوا پے سینے سے لگایا اور دودھ پلایا۔

نگلول گی اس دوران بچدوتا تھا۔ اس نے بیچکوا پے سینے سے لگایا اور دودھ پلایا۔

نچکودودھ ملتار ہااور دہ چپ رہا۔ ایک دن ای طرح گزرگیا۔ دوسر۔ دن ماں کے سینے میں دودھ بھی کم ہو چکا تھا، اس دن بچر دتار ہا۔ تیسر ہے دن دودھ بالکل ختم ہوگیا، بالآخر دہ ماں ای طرح سات دنوں تک اس جگہ پر بی۔ جب کنرین ۔ جب کنرین کی آخری حصدا تھایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بینچا کی عورت ہے، اس کے سینے کا آخری حصدا تھایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بینچا کی عورت ہے، اس کے سینے کے ساتھ بچدلگا ہوا ہے۔ دونوں ہوش میں ۔ دہ اس دونوں کو ہیتال لے جمعے۔ جب اس کاعلاج ہوا تو وہ دونوں ہوش میں آگئے۔

ڈاکٹروں نے اس عورت سے پوچھا کہتمہارے ساتھ کیا بینی ؟ ااور ہمیں یہ سبجھ نہیں آرہی کہتمہارے ہاتھوں کی دس انگلیاں کس دجہ سے زخمی ہیں؟ اس وقت ماں نے بتایا کہ جب تیسرے دن میرے مینے میں سے دودھ تم ہوگیا اور بچہ

روتا تھا ااور مجھ سے اس سے آنسو بر داشت نہیں ہوتے تھے تو میں تڑپتاتھی کہ میں ائے بیچے کوغذا کیے دوں تا کہ اس کوسکون آ جائے۔ اس وفت میرے دل میں خیال آیا کہ اگر چہ نیرے سینے میں دودہ میں ہے مگر میرے جسم میں خون توہے، چنانچیس فے سوچا کہ میں اپنے بیچے کوا پناخون بلادی ہوں۔ میں نے اپن الگی کو دانتوں سے کاٹا جس سے خون کا فوار وچھوٹ پڑا۔ میں نے اپنی انگل بچے کے منہ میں ڈال دی ، بیچے نے اس کو چوسٹا شروع کر دیا اور خاموش ہو گیا۔تھو ڑے تھوڑے و تفے کے بعد جب ضرورت پڑتی تو میں اینے دانتوں سے اپنی انگلی کا ٹتی اورا پنا خون اپنے بیچے کے منہ میں دے دیں۔اس طرح میرا بچے میری انگلیوں ہے خون چوستار ہا۔ پچھدن تو اس طرح سلسلہ چاتار ہا بالآخر تیں بھی بے ہوش ہوگئی اور بچہ بھی ہے ہوش ہوگیا۔ یہی وجہ ہے کہ میری دس کی دس انگلیاں آپ کوزخی نظر آرہی یں .... بیدد مکھ کرلوگ حیران روشئے کہ دیکھو ماں کواپیے بچوں کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جسم کا خون بھی نکال کر بیچے کور ہے سکتی ہوتو وہ دینے ہے کرین نہیں کرتی ۔

### بيمثال محبت:

ماں کواولا دیے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے؟ اسکا کوئی بھی انداز وہبیں کرسکتا ، یہ تو مال ہی جانتی ہے۔ اس کئے کہتے ہیں کہ

ال کا محبت وہ گہراسمندر ہے جس کی گہرائیوں کا انداز ہ کوئی نہیں لگا سکتا۔

🖈 مال کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہیں جھو کا۔

🖈 مال کی محبت و وگلشن ہے جس پر بھی خزاں نہیں آتی۔

جران کن بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سب نیکوں اور انچھوں سے بیار کرتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جو بروں سے بھی بیار کرتی ہے تو وہ ماں بی تو

ہے۔ بیٹی بھڑ جائے یا بیٹا بھڑ جائے تو سب نفرت کریں گے لیکن ان کی مال کے گی کہ بیت واس کی قسمت میں تھا تکر بیٹا تو میراہے، بیٹی تو میری ہے، میں کیا کروں، میں تو اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ را توں کو اٹھ کر ان کے لئے دعا ئیس مائے گی ، تر بے گی ، خاوند کی ڈانٹ بھی سنے گی اور لوگوں کی با تیس بھی سنے گی ، اپند دل پر بھی چھریاں جل رہی ہوں گی تکر پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ مامتا کے ہاتھوں مجبور ہوکر محبت کے ساتھ مامتا کے ہاتھوں مجبور ہوکر محبت کے ساتھ مامتا کے ہاتھوں محبور ہوکر محبت کے ساتھ چیش آئے گی۔

سیدہ عا کشرصد بقدرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی۔
اس نے اپنے دو چڑ وال بچول کواٹھا یا ہوا تھا۔ جب میرے پاس آئی تو اس وقت
میرے پاس تین کھجوری تھیں۔ میں نے وہ تین کھجودی اسعورت کودے دیں کہ
دو بچول کو کھلا دے اور ایک خود کھالے۔ اس عورت نے ایک ایک کھجورتو بچول میں
بانٹ دی اور تیسری کھجور کھانی تو انہوں نے تیسری کھجورکو دیکھا مال نے اس کھور
جب اپنے اپنے جھے کی کھجور کھائی تو انہوں نے تیسری کھجورکو دیکھا مال نے اس کھور
کے دو جھے بنادیے۔ ایک حسر ایک بیچ کودے دیا اور دوسرا حصہ دوسرے نچے کو
دے دیا۔ سیدہ عاکشہ صدیقے رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بڑی جیران ہوئی۔ بالا خرمیں نے نبی علیہ الصلوق و دالسلام کی خدمت میں سے بات بنائی تو آپ مال خواجہ نے کہ میں
خرمیں نے نبی علیہ الصلوق و دالسلام کی خدمت میں سے بات بنائی تو آپ مال کواولا دے ساتھ جو محبت ہوتی ہے دوالی ہے کہ دو والی ہے کہ دو

حصول اولاد کے لئے بے بینی:

کتنی بارد یکھا گیا ہے کہ جب جوان العمر بگی کی شادی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اے اجھا گھرعطا فرماتے ہیں اور اچھا گھروالا عطا فرماتے ہیں مگروہ جار یانج سال گزرنے کے بعد پریٹان بیٹی ہوتی ہے۔ اس سے اس کی سہیلی آ کر

یوچھتی ہے، تم پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا جوبصورت بنایا،شکل بھی دی عقل بھی دی تعلیم بھی ، مال بھی دیا ،تمہارے خاوند کا برنس اتنا احیما ہے ، تہارا گھراتنا بڑا ہے،تمہارا خاوندتم سے اتنا پیار کرتا ہے، زندگی کی ہر سہولت تمہا رے پاس ہے، بنک بیلنس بہت زیادہ ہے،تم عیش وآ رام کی زندگی گز ارسکتی ہو،تم خواہ مخو او کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ وہ کہے گی کہ میں اس لئے پریشان ہوں کہ میری شادی کو یا نجے سال گزر مے ہیں مگر ابھی تک اللہ تعالی نے مجھے اولا دوالی نعمت عطا نہیں کی ....وہ بے چینی سے بیٹھی دعا کیں ما تک رہی ہوتی ہے۔ حالا نکہاہے پہتر ہوتا ہے کہ جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو پھر جھے نو مہینے پیاروں کی طرح گزار نے یزیں مے، ند بچھے کھانا اچھا کھے گا، نہ کوئی کام کریاؤں گی، کی مرتبہ جھے وقت گزارنا مشكل ہوجائے گا۔ پھر جب بيج كى ولا دت كاونت ہوتا ہے وہ بھى زندگى اورموت كامعامله بوتاب، بمرجب بيه بهوجائ كالوبمر جمه دوحارسال يح كي خاطر راتوں کو جا مخارم ہے گا۔ مگروہ میسب تکیفیں برداشت کرنے کو تیار ہوتی ہے،اے تواولا د جاہئے ہوتی ہے .....اگراہے بتایا جائے کہتم رات تہجد کے وقت یکمل کرنیا كروتو وہ اٹھ كرتىجد كے وقت وہ مل كرے كى .....اگراہے كہيں كہ تلاوت كروتو وہ اٹھ کر تلاوت کرے گی۔وہ اگر رمضان المبارک میں بھی را توں کو جا مے گی تو بھی اولادی دعا نیس مائے گی .....اگر ج اور عرب پرجائے گی تو طواف کھید کے بعد ادلا د کی دعائیں مانتکے گی .....مقام ابراہیم پرنفل پڑھ کراولا د کی دعائیں مانتے گی .....عرفات کے مقام برحاضر ہوکر اولا دکی وعائیں مائے گی .....مز دلفہ میں عاضر ہوکراولا دی وعائمیں مائے گئے گی ..... جب کہیں اللہ والوں کی محفل میں حاضری ہوگی تواولا دی دعائیں مائے می .... مویاجب بھی کوئی مقبولیت دعا کا موقع دیجھتی ہے تو الله رب العزت كحضوراولا وطلب كرنے كے لئے ابنا وامن كھيلا وي ہے۔

第一下1601 ) 通常通過數(26) 通常被数(Jane / Land Jane / Land Jane

## چوبیں گھنٹے کی خادمہ:

جب اولا وہو جاتی ہے تو بھر ماں تواپیے آپ کوبھی مجمول جاتی ہے۔وواسیے چھوٹے بیچے کی خدمت میں سارا دن گلی رہتی ہے کو یا وہ اپنے بیچے کی باندی بن جاتی ہے انداسے کھا نایا در ہتا ہے نہ بینا یا در ہتا ہے۔ یہ بیس کرآٹھ مھنٹے کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے بلکہ و وتو چوہیں تھنٹے کی خادمہ بن جاتی ہے۔راہت کو تھكا وث كى وجدے سوئى ہوتى ہے،اے ميٹى نيندآ ربى ہوتى ہے گر بچدرو يدسے تو اسے اپنا آرام ہمول جاتا ہے اور وہ اٹھ کر بیچے کی ضرورت پوری کرنے کی فکر میں الك جاتى بالمحانبين موتاك يجدوتار بالرسوكى يراى رجاور كمك مِن أَنْ الْهُ كَرِدُوده بِإِهِ وَل كَل وه جَنْنَ بَهِي تَهَى مِو كَي مِوكَى ، جب بهي استكه كانول من بيج كرون كي آواز آئے گي و واٹھ كرائيے بيچ كودودھ پلانے كى ۔ پھر يج كودوده بلاكر ذراليني \_ ابھي آ دھا گھنٹہ بھي آئي نہيں گئي تھي ، نچہ پھر كسي وجہ ہے مویزا۔وہ پھرائے کر بیٹ جائے گی ،ای طرح رات گزرجائے گی۔مع منہیں کے گی کم میں نے رات کی ویونی دی ہے اب دن کے وقت بے کو کہیں اور میں دوروہ ماراون ممرككام بحى سينے گی اور بيے كی خدمت بھی كر \_\_ گ\_اس كے باتھكام كان ميں مصروف موں محاوراس كے كان بي كى آواز كى طرف لگےرہيں مح ذراسا کیکامحسوس اوتا ہے توای وقت بھاگ کر جاتی ہے، پہلے بیے کوفیرر بنا کر وی ہے پھر آ کر باقی کام مینتی ہے۔

بچہ بیدا ہونے ہے پہلے جِب وہ اپ میال کے ساتھ بازار جاتی تھی تواپ کیٹرے اور جوتے خرید کرلاتی تھی۔ اب بچہ ہونے کے لید بھی بازار جائے گی تو جھوٹی جھوٹی جھوٹی جیوٹی جیزیں وھونڈتی پھرتی ہاور کہتی ہے کہ میرے بچ کا جوتا ایسا ہو، اس کے کیٹر نے ایسے ہول ، اس کا فیڈر ایسا ہو۔ وہ ساری چزیں بچے کی خودخرید کر

ا آئی ہے اور اپنی چزیں تو بھول ہی جاتی ہے کہ جھے بھی آئی چیز کی ضرورت ہے یا میں ....اسے نچے سے الی محبت ہوتی ہے کہ سامراد ن کام کاج کرنے کی وجہ سے نقل ہوئی ہوتی ہے گر بیٹے تو اس کی شکل کو گھنٹوں دیم می مقل ہوئی ہوتی ہے گر جب نیچے کو گود میں لے کر بیٹے تو اس کی شکل کو گھنٹوں دیم می رہتی ہے اور اس کا فرخ محم ہوجا رہتی ہے اور اس کو فرندگی کی ساری خوشیاں اس میں ٹل جاتی ہیں اور اس کا فرخ محم ہوجا تا ہے .... ہوجا ہیں ہوتی ہے کہ بچہ بولتا نہیں ہے گر اس دیوانی کو بھی دیکھیں کہ وہ ہے ہے کہ بچہ بولتا نہیں ہے گر اس دیوانی کو بھی دیکھیں کہ وہ ہے ہے ہے کہ بچہ بولتا نہیں ہے گر اس دیوانی کو بھی والے اور وہ اس سے گھنٹوں با تیں کر رہی ہوتی ہے ۔ وہ بچہ فول غوں کر کے چھوٹی ہی آ واز کی النا ہے اور وہ اس سے گھنٹوں با تیں کر رہی ہوتی ہے ۔ نیچ کی محبت اس کو پاگلوں کی طرح بنادی ہے۔

اگر نے کوکوئی خالہ کے پاس کے کر چلاجا تا ہے تو وہ اپنی بہن کوفون کرئی ہے
کہ میر سے بیٹے کوجلدی بھیج دو، ہیں اداس ہورہی ہوں۔ وہ نیچ کی جدائی برداشت
مہیں کر سمتی ۔ یہ بیس ہوسکا کہ وہ دودھ پیتے نیچ کوچھوڑ کر کسی دوسر سے شہر ہیں چلی
جائے۔ وہ کے گی کہ میں اپنے نیچ کوساتھ رکھوں گی ۔ بہی نہیں کہ مال کو اپنے
چور نے نیچ سے ہی محبت ہوتی ہے بلکہ بچدا کر بڑا ہوجائے تو بھی مال کی محبت میں
فرق نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا کہ جوان بچہ بزنس کے لئے باہر چلاجا تا ہے تو مال اس

# مال كومناناكس قدرة سان ہے....

ایک مرتبہ جھے ایک مدرسہ میں امتحان لینے کا موقع ملا۔ میں بنے ایک بی سے
پوچھا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں کس کومنا ناسب سے زیادہ آسان ہے؟ اس نے جوب دیا
کہ مال کومنا ناسب سے زیادہ آسان ہے۔ میں نے بوچھا، وہ کیے؟ کہنے گی،
حضرت! جب میری امی میرے بڑے بھائی کوکسی وجہ ہے ڈائٹی ہے اور بھائی غصے

میں آگر باہر چلا جاتا ہے، میں ای ماں کودیکھتی ہوں کہوہ بیچھے بیٹھ کروعا کمیں مانگ ر بی ہوتی ہے کہ اے اللہ! میرابیٹا کوئی غلط قدم ندا تھا لے بھی غلط<sup>اڑ کے</sup> کے ساتھ نه چلا جائے ،اے اللہ! میرے بچے کو واپس جھیج دینا۔ اور جب رات کا وقت ہو جا تاہے توامی کو چین نیس آتا اس دفت وہ تجدے میں رور بی ہوتی ہے۔ اس کی پر مالت و مکے کرمیں ان ہے ہی ہوں کہ آپ نے ہی تو مہلے اس کوڈ اٹا تھا ،اب کیوں روتی میں؟ ماں جواب وی ہے کہ بٹی ایس نے اسے اس کئے ڈانٹا تھا کہ میں نے اس کی تربیت کرنی ہے۔اگر میں اسے نہیں سمجھا دُل گی تواہے کون سمجھائے گا۔ میں آ کیے بھائی کو با ہر دیکھنا بھی بر داشت نہیں کرسکتی ، اس لئے چا ہتی ہول کہ دہ آ جائے۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوجا تا ہے تو گھر کے سب لوگ کہتے ہیں کہ وسترخوان بچھاؤ۔ وسترخوان لگ جاتا ہے، ای سب کو کھاٹا کھلا دے گی مرخودہیں محمائے گی۔ میں کہتی ہوں کہ ای! آپ بھی کھاتا کھا تیں وہ کہتی ہے، میں کیسے کھانا كماؤن، بجے كيا يد كرميرے بئے نے ابھى تك كمانا كمايا ہے يانبيل .....رات كو مب کونیدا جاتی ہے گرای جا گئ رہتی ہے۔ اس کہتی ہوں کہا ی! آ ہوتی کیوں نہیں؟ وہ کہتی ہے، بٹی ا مجھے کیے بیندا تے بہنارا بعائی ایمی تک گرنہیں آیا۔ ہوسکا ہے کہ وہ گھر آئے اور میں بھی سوئی ہوئی ہوں اوراسے باہر کھڑ انہو تا یڑے۔ میں اس لئے جاگ رہی ہوں کہ درواز وجلدی کھول دوں گی۔ چنا نچہ ماں جاگتی رہتی ہے .... جب بھائی گھر آتا ہے توای درواز و کول دی ہے۔ بھائی آکر کرے

میں جلاجا تا ہے۔ ای کھا تا گرم کردیت ہے۔ جھے آ کر کہتی ہے کہ اینے بھائی کو کھا نا

دے کرآ ؤ۔ میں کہتی ہوں ، ای ! وہ می کھا لے گا۔ وہ کہتی ہے کہ اسے کیے بھوکا

سونے دوں۔ چنانچہ وہ مجھے زیر دی اٹھا کر بھیجتی ہے کہ بھائی کو کھا تا کھلا کے آؤ۔

مي كمبتى مول كه جب آب كواتى محبت بيتو آپ جامتى كياميں؟....وه كمبتى بيلكم

میں صرف بیر جائی ہوں کہ میرا بیٹا بھے ہے آ کر معذرت کر لے اور بھے کہددے کہ ای ابھے سے غلطی ہوئی ہے ، میں اسے معاف کر دول گی ....اب اس ماں کی حالت دیکھے کہ اس محبت کے جذبے کی وجہ سے بیاس تدر مجبور ہے کہ معاف کرنے پرتلی ہوئی ہے۔ صرف اتنا جائی ہے کہ بچے میرے پاس آ جائے ، میں اسے معاف کر دوں گی ....اس ماں کو منا ناکس قدر آ مان ہے؟ ....اس وجہ سے اس بھی کہا تھا کہ ماں کو منا ناسب سے زیادہ آسمان کام ہے۔

یس نے اس سے پوچھا کہ اگر تہاری ای اتنی ناراض ہو کہ بیٹے کے معذرت

کرنے پر بھی راضی نہ ہو؛ در کہتی ہو کہ بیس تچھ سے راضی نہیں ہوگی تو پھر ....؟ اس

بڑک نے کہا کہ اگرامی اس کی معذرت پر بھی راضی نہ ہوتو میرا بھائی ہی کے پاس آ

کر بیٹھ جا تا ہے تچ ای موم ہو ہی جاتی ہے ، اس وقت پہ نہیں ای کے ول کو کیا ہو تا

ہے ، بس اس کی شکل دیکھ کر اسکے ماتھ کا بوسے لیتی ہے ، پھر اس کے ساتھ با تیں

شروع کر دیتی ہے ۔ میں نے کہا ، اگر وہ پھر بھی معاف نہ کر نے تو پھر ....؟ وہ کہنے

گی کہ اگر بھائی آ کر پاؤس کی کے اور کیے کہ ای ! ایجھے معاف کر دے ، تو

پھر؟ ....وہ کہنے گئی ، اگر میرا بھائی معافی مائلتے ہوئے روبڑے ااور اس کی آ کھوں

بھر؟ ....وہ کہنے گئی ، اگر میرا بھائی معافی مائلتے ہوئے روبڑے ااور اس کی آ کھوں

مانے لگ بی آ نسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے ، بیٹا! رونہیں ، ای الٹا اپنے بیٹے کو

مانے لگ جاتی ہی آ نسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے ، بیٹا! رونہیں ، ای الٹا اپنے بیٹے کو

مانے لگ جاتی ہے ۔

میں نے اس بڑی کو سمجھایا ، ویکھو! تمہمارے بھائی کو ابنی ماں کے باس جانا پڑے گا اور اس کے سامنے معذرت کرنی پڑے گی ، اگر نہیں مانتی تو یا وس پکڑنے پڑیں گے ، پھررور و کرمعا فیاں مانگنی پڑیں گی ، تب ماں معاف کرے گی ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو عجیب ہے۔ ایک بندہ تنہائی میں جیٹھا ہوا ہے ، اس نے اپنے ذل かいしい 総合語は30強強機関しかりがとこれが

میں اپنے گنا ہوں کو یاد کیا ، ول میں ہی ندامت ہوئی ادراس نے اپنی زبان سے
ابھی کوئی لفظ نہیں کہا ، حدیث پاک میں آیا ہے" الندم المتوبة "(ندامت تو تو بہ
ہوتی ہے) ۔ وہ کتنا کریم پر در دگار ہے کہ بند ہے کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں
نکلا ، فقط وہ اپنے دل میں نادم ادر شرمندہ ہوا ، اللہ تعالی اس کے دل کی ندامت
قبول کر کے اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں ۔ جو پر در دگار اتنا جلدی ما نتا ہو کہ فقط دل
کی ندامت سے معاف کر دے ، اس پر در دگار کے سامنے جب بندہ ندامت کے
ماتھ مائے بھی ہی اور تو بہ بھی کر ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے گنا ہوں کو
معاف کر دہتے ہیں۔

### نافر مان ينشي كاا يكسبق آموز واقعه:

یادر کسی کراگریسی اولا د بو وائی بھی کرجائے تو پھر بھی مال تحبیق تقسیم کرتی ہے جا بیت ایسات کار ہے پھرتی ہے۔ ایسے بیشار واقعات رونما ہو چکے ہیں .....ایک آوی دیہات کار ہے والا تھا۔ وہ پڑھ کھ کر انجینئر بن گیا۔ اسے ایک شہر کے اندر ایک انچی جاب (طلازمت) مل گئی۔ چنا نچداب اس نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ شہر میں رہتے ہوئے اس نے ایک ایجھے خاند ان کی کی خوبصورت لاکی کی طرف شادی کا پیغام ہوئے اس نے ایک ایجھے خاند ان کی کی خوبصورت لاکی کی طرف شادی کا پیغام مجھیجا۔ چونکہ لڑکا پڑھا کھا تھا اس کے انحول نے اس کو پیند کرلیا۔ چنا نچرشادی ہوگئی۔ اب شادی کے بعد جب وہ امیر زادی دیبات میں اس کے گھر آئی تو اس نے خاوند ہے کہا کہ شہر میں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی لیکن میں دیبات میں نہیں رہ سکتی ....اب وہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ماں باپ بوڑ ھے ہور ہے نہیں رہ سکتی ....اب وہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ماں باپ بوڑ ھے ہور ہے نہیں بھی اور آپ کی بیٹا ہمیں ایپ پاس رکھ لویا ہمار سے پاس رہ جائے۔ ان باپ نے کہا تو سبی کہ بیٹا! ہمیں ایپ پاس رکھ لویا ہمار سے پاس رہ جائے۔ بیٹی نیکن بیوی کہنے گئی نہیں ، میں اور آپ علی دہ گھر میں رہیں گے .... چنا نچہ بیٹے نے لیکن بیوی کہنے گئی نہیں ، میں اور آپ علی دہ گھر میں رہیں گے .... چنا نچہ بیٹے نے ماں باپ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آتار ہوں گا اور آپ کوئر چو وغیرہ دینار ہوں میں ایسان ہیں کے بیس آتار ہوں گا اور آپ کوئر چو وغیرہ دینار ہوں میں ایسان پ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آتار ہوں گا اور آپ کوئر چو وغیرہ دینار ہوں میں ایسان پی کے پاس آتار ہوں گا اور آپ کوئر چو وغیرہ دینار ہوں میں ایسان پر کیا تھا کہ کیسانہ کیا۔

#### でしてい 大学のないは (3) はないない とこれできる

گا۔ مال باپ بیٹے کی بیہ بات من کر خاموش ہو گئے۔ چونکہ بچہ جوان تھااس لئے مال باپ اے کہہ بی کیا سکتے تھے؟

اب وہ نو جوان اپنی ہوی کے ساتھ شہر میں رہے لگا۔ وہ مجھی بھی والدین کو سے طنے این گھر بھی جایا کرتا تھا اور اگر اسے تھوڑی دیر ہوجاتی نو واپسی پر ہوی سے جھڑ اہوجاتا۔ ہوی کہتی تھی کرتم مال کے پاس ہیٹھے رہتے ہوا در جہیں چھچے گھر آٹایا د نہیں رہتا۔ چنا نچہ وہ اس جھڑ ہے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوتا۔ بھی بھی تو اس کو آئی پریشانی ہوتا۔ بھی بھی تو اس کو آئی بریشانی ہوتی کہ وہ کہتا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ اس دوران میں بریشانی ہوتی کہ وہ کہتا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ اس دوران میں اسے سعودی عرب میں نوکری ل گئی۔

چنانچۂوہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب جانے گی تیاری کرنے لگا۔ اس نے ماں باپ کوشلی دی کہ میں آپ کو خط بھیجتا رہوں گا۔ ناں باپ کیا کہتے ،قہر درویش برجان درویش۔

مال باپ نے یہ کہتے ہوئے برداشت کرلیا کہ بیٹا! جیسے تیرادل خوش ہوتا ہے تو ویسے ہی اپنی زندگی گزار ، ہمارااللہ مالک ہے۔ چنا نچہ وہ سفودی عرب چلا گیااور وہاں پر تیرہ سال رہا۔

شردع کے سالوں میں تو وہ خط بھی لکھتار ہا اور خرج بھی بھیجتار ہا۔ گروقت کے ساتھ ساتھ عافل ہو گیا۔اسے بیوی اسکیے آنے نہیں دیتھی۔اس لئے نہ تو خود ہی بھی چکرلگا یا اور نہ ہی خرچہ بھیجنا یا در ہا۔اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ ماں باپ کسی چکرلگا یا اور نہ ہی خرچہ بھیجنا یا در ہا۔اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ ماں باپ کسی حال میں ہوں گے۔البتہ اس نے وہاں رہ کر ہرسال جج کیا۔اس طرح اس کے تیرہ جج ہوئے۔

جب تیرہواں ج کیا تو طواف زیارت کے بعدمطاف میں کھڑارور ہاتھا۔ ایک بزرگ نے دیکھا تو ہو چھا، اے نو جوان! کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے تیرہ جے کے او جب بھی جے کیا میں نے جے کے دوسرے یا تیسرے دن خواب دیکھا، ہربار کے خواب میں ججے بتایا گیا کہ تیرا جے قبول نہیں ہے۔ جب اس سال میں نے بچے کیا تو بڑی معافیاں مائٹس گرجے کے بعد پھرخواب میں دیکھا کہ تیرا بچے قبول نہیں ہے۔ وہ بزرگ بھی ایک اللہ والے تھے۔ انہوں نے بچ چھا، یہ بتاؤکہ تم نجول نہیں ہے۔ وہ بزرگ بھی ایک اللہ والے تھے۔ انہوں نے تفصیل بچ چھا، یہ بتاؤکہ تم نے حقق ق العباد میں تو کوئی کو تا بی نہیں کی ؟ جب انہوں نے تفصیل بچ چھی تو معلوم ہو اگرائے ماں باپ کا پہتے بھی بھی نہیں کیا ، اتنا بھی پہتے ہیں کیا کہ وہ زندہ ہیں یا مرچکے ہیں۔ ان بزرگوں نے یہ محافی ما نگ کر آؤ، پھر تمہارے کے قبول ہوں گے۔ چنا نچاس باس جا کو احساس ہوا اور والیں جا کر اس نے واپسی کا نکمٹ خریدا اور یہوی ہے کہا کہ تم کو احساس ہوا اور والیں جا کر اس نے واپسی کا نکمٹ خریدا اور یہوی ہے کہا کہ تم خوش ہویا ناراض میں تو اپنے والدین کا پہتے کرنے کے لئے جارہا ہوں۔ یہوں نے وطن جب دیکھا کہ خاوند بالکل تیار ہو چکا ہے تو وہ خاموش ہوگی اور وہ نو جوان اپنے وطن والیس آگیا۔

جب وہ ابی بہتی کے قریب بہنچا تو اس وقت اس کے دل پر مجیب کیفیت تھی۔
وہ ان سوچوں کے تانے بانے میں گم تھا کہ میں نے بھی خطبھی نہیں لکھا، پہتہیں اور
ں باپ صحت مند ہیں یا بیمار، خوشی میں ہیں یاغی میں، وہیں رہتے ہیں یا کہیں اور
چلے گئے ہیں، پہتہیں کہ کوئی ان کی و کھی بھال بھی کرتا ہے یا نہیں ۔۔۔۔ اس ان انثاء
میں اس کی ملا قات ایک لڑکے ہے ہوئی ۔ اس سے بوچھا کہ فلاں لوگوں کا کیا حال
ہے ؟اس نے کہا کہ بوڑھے میاں تو کچھون پہلے فوت ہوگئے تھے البتہ اس کی بیوی
موجود ہے، اس کو بھی کچھون پہلے فالج کا حملہ اور اس کی آئھوں کی بینائی جلی گئی۔
اب وہ اکمیلی اپنے گھر میں ہے، ان کا ایک بیٹا تھا۔ وہ تا فر مان نکلا اور کہیں باہر ملک
جیا تھی ، پہنیں وہ کس حال میں ہے ۔۔۔۔۔ اس لڑکے کو کہا پیتہ تھا کے وہ اس میٹے ہے

با تیں کردہا ہے ..... جب اس نے بیرمنا تو اسے اور زیادہ احساس ہوا کہ اب پتہ منہیں کہ میری مال مجھے معاف کرے گی جھی یانہیں۔ وہ سو چتار ہا کہ میں امی کو کیے مناوُں گا، کیسے یاوُں پکڑوں گااور یسے معافیاں مانگوں گا۔

جب وہاں گیا تو دیکھا کہ در داز ہے کے کواڑتو آپیں میں لمے ہیں گر تالا نہیں۔ چنانچا سے کواڑکھولا اور در داز ہے ہے اندر داخل ہوگیا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں چار پائی بچھی ہوئی ہا اور اس کی ماں جو ہڑیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی وہ اس چار پائی سے ہوئی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید ای سور بی ہیں میں ذراقریب جاکر دیکھا ہوں۔ چنانچہ وہ دیے پاؤں قریب چلا گیا۔ جب وہ بالکل قریب بہنچا تو دیکھا کہ وہ ہونٹ ہلا کر کوئی بات کر رہی تھی ۔ لہذا وہ اور زیادہ قریب ہوااور اپنے کان اس کے ہونؤں کے قریب کر دیے۔ اس وقت اس کی ماں سے وہا نگ رہی تھی ، الہذا وہ اور زیادہ دیا یا گیا ، اب میر اایک بیٹا دنیا سی موجود ہے ، اس کو میرے پاس والی بھیج دینا تا کہ جب میں دنیا ہے جاؤں تو بھے موجود ہے ، اس کو میرے پاس والی بھیج دینا تا کہ جب میں دنیا ہے جاؤں تو بھے موجود ہے ، اس کو میرے پاس والی بھیج دینا تا کہ جب میں دنیا ہے جاؤں تو بھے موجود ہے ، اس کو میرے پاس والی تو میر اس تھ ہو۔''

جب نو جوان نے بیالفاظ سے تو جیران ہوا کہ میں تو سوج رہا تھا کہ پہتریں کہ میں امی کو کیے مناؤں گا اورائی تو اسے سالوں کے بعد بھی مجھے یاد کررہی ہے۔ چنا نچاس نو جوان نے مال سے لیٹ کر کہا ، امی! میں آگیا ہوں۔ مال نے بھی جو کئی کر اپنا ہاتھ آگے ہو ھایا اورا پ بیٹے کے سر پر دکھا اوراس کے ماہنے پر بوسہ دیا۔ اسکے بعد وہ کہنے گئی ، بیٹا! تم آگئے ، میں تمہارے آنے پرخوش ہوں ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد مال نے کلمہ پڑھا اور فوت ہوگئی۔ اس نو جوان نے نووا سے ہاں کے گفن دفن کا انتظام کیا اور پھر سعود کی عرب چلاگیا۔ اس نے جو دی ہو جوان سے مال کے گفن دفن کا انتظام کیا اور پھر سعود کی عرب چلاگیا۔ اس کے دوسرے تیسرے دن بعداس نے بھر

多一下してい 食物的食(34)治療物質(リーリンドムニュブショリー)物

خواب دیکھا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم نے تیرے اس سال کے جج کو بھی قبول کرلیااور گزشتہ تیرہ جج بھی قبول کر لئے سبحان اللہ۔

أيك صحابية كاسوال

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اللہ بیٹا ایک جہادے والیس تشریف لارہے تھے۔آپ ملتائیۃ نے ایک جگہ پڑاؤڈالا۔ وہاں اس بستی کی ایک عورت تنور پرروٹیاں پکاتی تھی۔ دواس وفت روٹیاں پکار ہی تھی۔ تنور میں آگ جل رہی تھی۔ اس کاایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ اس بچے کوآگ سے دورد ملیتی رہتی تھی۔ وہ اسے ہتی تھی کہتم جھے ہے دور بیٹھو، یہاں آگ ہے، کہیں تہمیں گرمی نہ لگے۔ااور خوداس کی ا پی حالت پیچی که تنور میں ڈ کی لگا کرروٹیاں پکاتی تھی .... جنور میکن روٹیاں لگا نا کو ئی آسان کام تونہیں ہوتا.... جب عورت روٹیاں پکا کرفارغ ہوئی تو وہ کیلئے میں شرا بور ہو چکی تھی ۔ وہ کہنے گئی ، میں نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یو چھنے لگی ،آپ میں سے اللہ کے نبی مٹھی آنے کون میں؟ اسے بتایا گیا کہ بیداللہ کے نبی مٹھی آنے جلوہ افروز میں ۔وہ آپ مٹھی آئے سامنے بیٹھ گئے۔وہ اس وقت پر دے میں تھی۔ کہنے لگی ،اے اللہ کے نبی مُؤْلِيِّلم! میں آب سے ایک بات بوجھنا عامتی ہون۔ وہ سے کہ بین نے ساہے کہ اللہ تعالی کوایے بندوں سے مال سے بھی زیادہ محبت ہے، میں ماں ہوں اور بیمیرا چھوٹا سا بچہہے، میں تنور میں روشیاں لگاتی ہوں،خود آگ میں ڈی لگاتی ہوں اور بیچ کو قریب بھی نہیں آنے ویت ، میں یہ بھی پندئیں کرتی کہ کوئی چنگاری اڑ کرمیرے بچے کے اوپر پڑجائے۔جب مجھے اپنے يج سے اتن محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کوتو اس سے بھی زیادہ محبت ہے، پھر اللہ تعالیٰ ائے بندوں کوجہم میں کیے ڈال دیں مے۔ جب اس نے بیسوال یو چھا تو نبی  ( 中以 ) (

ای وقت جرائیل امین آئے اورانہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلوٰۃ والسلام نے اس عورت کوفر مایا کہ میرے اللہ کا پیغام آچکا ہے۔ پروردگار نے فرمایا ہے: فرمایا ہے:

وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لَكِنُ كَانُوا انْفُسَهُمْ يَظُلِمُونُ (التحل:٣٣)

(اورالله تعالی نے ان برطلم ہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پرطلم کیا ہے۔)

اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں گر بندے خوداندھے ہنے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں ، دن رات گنا ہوں میں بسر کرتے ہیں گویا جہنم کی آگ خریدتے بھرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہر گزنہیں چاہتے ای لئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ دہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں ، انبیاء کے بعدادلیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ چنا نجے اللہ تعالیٰ کے ادلیاء در بدر کی تھوکریں کھاتے بھرتے کی سلسلہ جاری کیا گیا۔ چنا نجے اللہ تعالیٰ کے ادلیاء در بدر کی تھوکریں کھاتے بھرتے ہیں ، لوگوں کے پاس جاجا کر ان کو یہی وعظ وقعیحت کرتے ہیں کہ گنا ہوں کو جھوڑ وقید تو تیں کہ گنا ہوں کو جھوڑ

## بندول کی نادانی:

نی علیہ الصلوٰ قاعلیہ السلام نے ایک عورت کودیکھا جو گرفآ دکر کے پیش کی گئے۔
اس کا بچہ کم ہوگیا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر کہد ہی تھی کہ میرے بیچے کے بارے میں
بناؤ، میرے بیچے کے بارے میں بناؤ۔ تونی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے صحابہ ہے
پوچھا، بناؤ کہ اگراس عورت کواس کا بیٹامل جائے تو کہ بیاس بیٹے کوآگ میں ڈائ
دے گی ؟ صحابہ نے عرض کیا ، اے اللہ کے نبی ماڈ نیزیم! جوعورت اپنے بیچے کے

後 せいしい 首番番番番番番番番番番番

بارے بیں ای پریٹان پررہی ہے کہ اے اپنے سرکی چا درکا بھی پہتہ ہیں ہے، اگر اس کو اس کا بیٹا مل گیا تو یہ اس کو آگ میں کیے ڈال سکتی ہے ۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فر مایا کہ جیسے یہ اپنے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی ای طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے ۔ یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے ۔ یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پرکاہا ڈیاں مارتے ہیں اور جہنم خریدتے ہیں ۔ یہ بندوں کی سب سے بڑی نادانی ہے۔

# ماں کار تنبہاسلام کی نظر میں

دین اسلام نے ماں کو ہوارت و یا اسلے فر مایا الْدَ جَنَّهُ فَتْ حُتَ اَفْدَامِ اُمَّهَا تَکُمْ مِیں اسکے جنت تمہارے لئے ماں کے قدموں کے بیجے ہے۔ و کیھئے کہ ماں کے جم میں اسکے پاؤں سب سے نیخی جگہ کی حیثیت رکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں کے جم میں اور کوئی گھٹیا جگہ ہوتی تو اللہ تعالی اس عضو کا نام لیتے۔ یہاں قدم کا نام لیا تو سوچنے اگر ماں کے قدموں تلے وہ جگہ ملتی ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ یعنی جہاں اللہ رب العزت کا دیدار نصب ہوگا تو پھرسوچنے کہ اگر ماں کی فدمت کی جائے گی اور اس کو فوش کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالی جنت کی کیا کیا تعمین عطافر ما نین گے اس کے وی اسلام نے کہا کہ اگر ماں بوڑھی ہے تو اس کی فدمت سب سے افضل عمل ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر ماں بوڑھی ہے تو اس کی فدمت سب سے افضل عمل ہے۔

# حضرت ابو ہر رہ ؓ کی تڑپ

سیدنا ابو ہریرہ والکے محالی ہیں ان کا بڑا جی جا ہا کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالی کے گھر کا دیدار کروں جب بھی حج کے قافلے جانے لگتے تو وہ آتے اور بڑی حسرت اور تمنا کے ساتھ ان قافلوں میں جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کسی نے کہا کہ الماد المراز ال

#### بچہ پر مال کے تین حق

قرآن یاک میں الله رب العزت نے ارشادفر مایا ﴿ وَهُنْ عَلَى وَهُنِ ﴾ آل اس ماں نے بیچے کے حمل کا بوجھ اٹھایا تھک تھک کر،گھر کے کام بھی کررہی ہوتی ہے اور حاملہ بھی ہے تھکا دٹ اتن ،اور ویسے بھی حمل کی مدت کے ساتھ کمزور ی برحت ملى جاتى ماى لئے چونكرتين باتيں شريعت نے كہيں كر ﴿ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُوهَا ﴾ يدايك وجه كرمل كروران تكليف المائي ﴿ وَ وَضَعْتُهَا كُوهَا ﴾ اور پيدائش كى تكليف الله الله كاور پهرتيسرا ﴿ وَحَسَمَالُهُ وَفِيضَالُهُ فَلَاوُنَ شَهُرًا ﴾ یعن دودھ پلائی کی تکلیف اٹھائی۔ان تین وجوہات سے شریعت نے بیچ ير مال كے تين حق زيادہ ركھ ديئے چنانچہ طديث باك ميں آتا ہے ايك نوجوان آیااس نے کہااے اللہ کے مجنوب! مال باپ میں سے میں کے ساتھ اچھاسلوک کروں فرمایامال کے ساتھ ،اس نے بھر یوچھافر مایاماں کے ساتھ ،اس نے پھر یو چھافر مایا مال کے ساتھ ، پھراس نے چوتھی مرتبہ لو چھاتو فر مایا تواہے باب کے ساتھ بھی اچھاسلوک کر۔ تو تین مرتبہ جومان کا نام لیااس میں حس یہ تھا، حکمت ریکی کہ شریعت نے اس میں تین مشقتوں کا تذکرہ کیاادرای لئے اس کوتین مرتبے عطا کر دیئے۔ 質 でいしい きょうかん 38 はおきないしかりゃくこれがかい

نظرمحبت برمقبول حج كانواب

شریعت نے ماں باپ کوا تنار تبددیا کہ صدیت یا کہ بین آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں باپ کوا تنار تبددیا کہ صدیت یا کہ بین آتا ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں باباپ کے چہرے برمجت کی ایک نظر ڈالے گا اللہ تعالی اس کوایک مقبول جج کا تو اب عطافر مائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا۔۔۔۔۔اے اللہ کے جوب! اگر کوئی بار بار دیکھے گا آئی بار اللہ تعالی اس کو جج بار بار دیکھے گا آئی بار اللہ تعالی اس کو جج کا تو اب عطافر ما کیں گے۔

آج کے اس زمانے میں ماں باپ کواوّل تواہیے رہید کا خود ہی پیچنہیں اور ا كثر و بيشتر اولا دكوتو بالكل بى بية نهيس موتا ،اولا دتو مال كوبس الله ميال كى گائے بى مجھتی ہیں۔ آج کل کی نوجوان بچیاں اپنے گھروں میں جس طرح مال سے ضد کرتی ہیں ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈیٹ کر لیتی ہیں ....اسلئے کہ اول تو ان کودین کی تعلیم دی نہیں ہوتی اوران کو مال کے درجہ اور رتبہ کا پیتہ ہی نہیں ہوتا۔ای لئے ان تر بی مجالس میں،اس عاجز نے سب سے پہلے ماں کے متعلی گفتگو کی تا کہ پیتہ یلے کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تواللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اولا دکوبھی پیتہ چلے کہ مال کس ہنتی کو کہتے ہیں؟ چنانچہ حدیث یاک میں آتاہے کہ قرب قيامت كى علامت بدب [أن تبلِدَا لُامَة وبيَّتَهَا ] كه مال اين حاكمه كوجن گی تعنی بٹی جا کمہ بن کررہے گی اور مال بیجاری اس کی نوکرانی بن کررہے گی۔ اورآج كل توبيد و كيھنے ميں آتا ہى ہے صبح اٹھكر بيٹى كوسكول جانے كے لئے بنے سنورنے کی وجہ سے فرصت نہیں ہوتی لہذاوہ تو آئینہ کے آگے سے ہٹتی نہیں اور ماں یجاری اس کے لئے ناشتہ بھی بنار ہی ہے اور نوکرانی کی طرح وستر خوان پر یا نیبل ربھی سجارہی ہے اور اگر ناشتہ بنانے میں ذراد رہوجائے توبیہ بیٹی صاحبہ جائے ک يالى پدز ورسے ہاتھ مارتى ہاور مال كو تخت ست كہتى ہے اور نكل جاتى ہے۔اتى 後 [ 1511 ] 在你你说到这个的话。

برتمیزی کرکے بینکل گئ اور مال کی حالت ویکھو کہ وہ بیچاری بیٹھی گڑھ رہی ہوتی ہے كه ميرى بينى بھوكى سكول چلى تى - آج كل كے دور ميں اس معاملہ ميں بہت ہى زیادہ کوتا ہی ہور ہی ہے۔ بہل کمی تو یہ کہ تو جوان بچیاں ما کمی تو بن جاتی ہیں مگران کو ماں کے مقام کا پیتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بچوں کی سیجے وین تربیت ہی نہیں کرتیں۔ گئ لڑ کیوں کوتوٹی وی ہے، ڈراموں ہے، نا دلوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی لہٰذا بچہ خود بخودساتھ ساتھ بل رہا ہوتا ہے۔ بیچے کووہ خودتو کیجھ سکھاتی نہیں ،کسی دوسرے نے کچھ سکھا دیا ....کسی نے پچھ سکھا دیا۔ اکثر و بیشتریہ دیکھا کہ نو جوان لڑ کیوں میں كيول كه فرنگيوں كى تہذيب كے اثرات برجة جارے ہوتے ہيں تى وى يرو كرامول اور فلمول كى وجه سے اس لئے وہ اسنے بيے كوبھى فر كيول كانمونه بناتا جائتی ہیں۔ یہ دکانوں برجائیں گی تو پینٹ اور شرث خرید کرلائیں گی تاکہ ا جھاخاصہ نصرانی نظر آئے ، ایک ایک چیزاس کی فرنگیوں جیسی ۔ کوئی یو چھے توضیح اس ماں سے کہتم بغیر تنخواہ کے کیوں انکی ایجنٹ بنی ہوئی ہوجس پروردگار نے تمہیں بیٹادیااورجس نی علیہ السلام کی تم امتی ہواور قیامت کے دن ان کی شفاعت طاہتی مو، کیاتم اینے بیچ کوان کے لباس میں نہیں رکھنا جا ہتی؟

ب بن طفل سے بوآئے کیا مان باپ کی اطوار کی

دودھ ڈیے کا پیاتعلیم ہے سرکار کی

اس لئے تو جوان بچیوں سے گذارش ہے کہ اپنے بیئوں کو کالا انگریز نہ بنایے ان کولہاس فرنگی پہنانا، بول جال فرنگی سکھانا، طور طریقہ سکھانا ایسانہ ہو کہیں بڑے ہو کراللہ حشر بھی انہیں کے ساتھ کردے۔

ماں کے آنسو وں کی قیمت

مال کوچا ہے کہ اپنامر تبہ بہچانے یا در کھیں مال کے آنسود نیا کے سب سے زیا

النان المراق ال

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ اميں ابنا بهى فرما بنروار بندہ بنائے اور ہمارى الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ اميں ابنا الله دوں كو بھى تا ابع فرمان بنا ہے۔

(آين ثم آمين)

واحر دعونا ان الحمد لله رب العلمين



# تربيب اولا داور مال كاشخصيت

مال کی گود ..... پیہلا مدرسه

انسانی زندگی کی ابتداء مال کیطن ہے ہوئی ہے ، بچہ مال کے بیٹ سے بیدا ہوکر دنیا میں آتا ہے۔ای لئے مال کی گودکو بیچ کا بہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔آئندہ کے ایک دوبیانات عورت کی تعلیم کی ضرورت ، عورت بچول کی تربیت کیے کرے اس عنوان پر رہیں گے۔امید ہے کہ سب مستورات توجہ ہے میں گی ،اہم نکات کو لکھ کر محفوظ کریں گی اور ان با تو ل کو مملی جامہ بہنا تعین گی تا کہ اس سے ان کو دین ونیاوی سب فوائد حاصل ہو سکیں۔فاری کا ایک شعرے ،

ا خشت اول چوں نہد معمار کے خشت اول جوں نہد معمار کے اور ک

جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے۔ دیوار آسانوں تک جلی جائے اس کا ٹیڑھ بن بڑھتا چلا جا تا ہے۔

بالکل ای طرح اگر کسی مال کی اپنی زندگی میں دین داری نہیں اور وہ بیج کی پرورش کررہی ہے تو وہ بیج میں دین کی محبت کیسے بیدا کر بائے گی۔اس لئے اس کی زندگی کی بہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مادُل کی گود کو دین گود بنانے کی ضرورت ہے۔ مادُل کی گود کو دین گود بنانے کی ضرورت ہے۔

مال كودين تعليم كي ضرورت

آج بچیال این عمر کی دجہ سے مال بن جاتی ہیں لیکن دین تعلیم نہ ہونے کی دجہ

سان کو یہ پیتہ نیس ہوتا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتیں ۔۔۔۔۔ ماں کی ذمہ دار یول سے واقف نہیں ہوتیں ۔۔۔۔ بچھتی ہے کرتی رہتی ہے۔ کتنا انچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم ملی ہوتی ۔۔۔۔ بتر آن اور حدیث کے علوم اس کے سامنے ہوتے ۔۔۔۔۔ اللہ والوں کی زندگیوں کے مالا ت اس کو معلوم ہوتے ۔۔۔۔۔ قدم قدم پر یہ بچ کوا چھی ہدایات دیتی۔۔۔۔۔ بھی تی رندگی میں کھر کر کی ۔۔۔۔ بیا منظم کرتی ۔۔۔۔ بیا منظم کرتی ۔۔۔۔ بیا منظم کرتی ۔۔۔۔ بیا منظم کرتی ہوئی ہو ایک کے دندگی میں کھر کر سامنے آجا تیں۔ اس کے عورتوں کو دین تعلیم دینا انہائی ضروری ہے۔ یہ عاجز پہلے سامنے آجا تیں۔ اس کے عورتوں کو دین تعلیم دینا انہائی ضروری ہے۔ یہ عاجز پہلے مامنے آجا تیں۔ اس کے عورتوں کو دینچ ہوں ایک بیٹا اور ایک بٹی اور اس کی حیثیت آئی ہو کہ دو میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چا ہے کہ بٹی گوتعلیم پہلے کی حیثیت آئی ہو کہ دو میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چا ہے کہ بٹی گوتعلیم پہلے دلوائے۔ اس کے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا۔

#### عورتوں کی دین میں آگے بردھنے میں رکاوٹ

آئ کل کے مردوں میں ایک بات عام مشہور ہے کہ بی حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورتی عقل اور دین میں ناتھی ہوتی ہیں، یہ بات سو فیصد ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی عقل میں جذبات بہت ہے، ذرای بات پر بجڑک اٹھتی ہیں۔ محسوں جلدی کر لیتی ہیں، نرم جھی جلدی ہوجاتی ہیں گرم بھی جلدی ہوجاتی ہیں۔ توبیہ عقل کی افراط و تفریط کی بیٹی، توبیہ عقل کا نقص ہے۔ دومراا ہے جذبات پر قابونہیں مقل کی افراط و تفریط کی بیٹی، توبیہ عقل کا نقص ہے۔ دومراا ہے جذبات پر قابونہیں رکھ یا تیں، جذبات ہیں آ جا کی بیٹی، توبیہ کی گھر البیٹی تیں۔ اس لئے فرمایا کہ ان میں عقل اور دین کی کی ہے ویسے اگر میرسی کام کرنے پر تل جا کی توبائی انتظام کے دکھادیا کرتی ہیں۔ حدیث یا ک میں ہے:

مَا رَايُتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقُلٍ رُّ دِيْنِ ٱذُهَبُنَ الرَّجُلَ الْهَاذِمَ مِنْ

ادلاد كاربية كامرى امول في كان في المراك في ال

اِحُدای کل (الحدیث)

که عورتوں کوعقل اور دین کے جیسا ناقص نہیں دیکھالیکن سیالیک نا قصات ہیں، كە بدے بدے عقل مند مردوں كى عقل كواڑا ديتى ہيں۔اس لئے يہ بات تجرب میں آئی کہ عورتیں جب کسی چیز کومنوانے پرتل جائیں، بیضد کریں، ہٹ دھری کریں یا خاوندکو بیارمحبت کی گولی کھلائیں تو خاوند کو مجبور کر کے اپنی بات منوالیتی ہیں۔ سویتے کی بات ہے جب بدد نیا کی باتیں منوالیتی ہیں تو دین کی بات کیول نہیں منواسکتیں۔ اس میں غلطی مردوں ادرعورتوں دونوں کی طرف سے ہے۔ بعض گھروں کے مرد جا ہے ہیں کہ عور تیں دین میں آگے بڑھیں مگر عور توں کے دل میں شیطا نیت غالب ہوتی ہے، رسم ور داج کی محبت ہوتی ہے وہ آگے قدم نہیں بڑھا تیں اور دین دارا نه زندگی گز ارنے پر آماد ونہیں ہوتیں ۔ اور بعض گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں وہ جا ہتی ہیں کہ ہمارے مرد نیک بن جا ئیں لیکن مردوں کی عقل پر بردے پڑ کے ہوتے ہیں وہ نی ان نی کردیتے ہیں۔ بے جاری، ورو کے ان کو تمجھاتی ہیں کہ یوں نہ کرو، مہ گناہ نہ کرو، بیرگناہ نہ کروگر بی توجہ بھی نہیں کرتے تو ایسے مردوں کی وجہ ہے گھر کی عورتوں کے میں رکا وثیر آ جاتی ہیں۔ تو کسی گھر میں عورت رکاوٹ بنتی ہے اور کئی گھر میں مردر کا وٹ بنتا ہے۔ تا ہم ان رکا دنوں کوعبور کرنے کی ضرورت ہے۔ مرد وں میں جہال دین داری کا شوق ہوتا ہے ای طرح عورتوں میں بھی دین داری کا شوق ہوتا ہے۔ان کے اندر روحانی ترتی کرنے کی خاصیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔اگران کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کا شوق آجائے تو را توں کی عبادت ان کے لئے مشکل نہیں، تبجد کی یا ہندی ان کے ليّے مشكل نہيں ، يانچ وقت كى نماز كا اہتمام ان كيليج مشكل نہيں ..

# واشنكتن كى نومسلم خاتون اورمحبت الهي

اس عابز کوایک مرتبہ دائنگن سٹیٹ میں جاتا ہوا۔ ایک بی سلمان عورت کچھ موالات پوچھے کے لئے آئی۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس نے بوچھا کہ میں پہلے یہودن تھی بھر مسلمان بی تو چند سوالات تھے جن کے جوابات اس کو دے دران دیے۔ اس جگہ کی مسلمان عورتیں اسکی برئ تعریفیں کرتی تھیں۔ تو باتوں کے دوران بی ایک عورت نے بتایا کہ بینماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نمازوں کے لئے مستقل ، نلیحدہ ، خوبصورت بوٹما کیں سلوائی ہوئی ہیں۔ ہر نماز کے لئے دضو کرتی ہے ، ایکھے کپڑے ہیں ہے ، اس وقت اپنی عبا پہنتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے ، ایکھے کپڑے ہیں کہ ملک کی ملکہ ہے اوروہ پین کرمصلے پر آگرا سے جم کے نماز پڑھتی ہے جیسے یہ کی ملک کی ملکہ ہے اوروہ پین کرمصلے پر آگرا سے جم کے نماز پڑھتی ہے جیسے ڈوب بھی ہو عور بین کرم ہواس کود کھرد کھر کرجران ہوتی ہیں تو گفتگو ہے دوران میں نے آپ جو نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہیں اس کے دوران میں نے آپ کی کوئی خاص وجہ ؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا، اللہ تعالی نے بندوں کے لئے تھم فرمایا

خُذُوا زِيْنَتَكُمُ عِنَدَ كُلِّ مَسْجَدٍ (الاعراف)

تم اگرمبحد میں آؤتو زینت اختیار کر کے آؤ' میں بھی گی کہ القدر بالعزت چاہتے ہیں کہ مصلے پر ہاتھ با ندھ کر جو مرے سامنے کھڑ اہواس نے صاف تقرے کیڑے بہنے ہوئے ہوں ..... اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کی دفتر میں کمی افسر کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اجھے لباس میں جاتا ہے تو کہنے لگی کہ میں تو انظم افسر کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں اس لئے میں پوشاک پہن کر حاضر ہوتی ہوں الحاکمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں اس لئے میں پوشاک پہن کر حاضر ہوتی ہوں کہ میرے مولی اے پندکرتے ہیں۔ پھر جب میں تکبیر پڑھ وی تی ہوں تو دنیا کو معلی ہوں جست میرے بھول جاتی ہوں ، جست میں کا میں جست میں جست

الم المولات الله الموت ميرى روح كوتين الموت ميرى الموت ميرى روح كوتين الموت ميرى الموت ميرى الموت ميرى الموت المو

## مسلم خواتین کی دینی خد مات

اللہ تعالیٰ نے گاس کو نہ بہیں بنایا گر نہوں کی ماں ضرور بتایا ہے۔ نی اس لئے نہیں بنایا گیا کہ نی جوآتے ہیں تو ان کے ذیا انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اب عورت ہوا وراس کے ذی غیر مردوں کی تربیت کا کام ہوتو یہ کتنا مشکل معالمہ ہے۔ اس لئے شریعت نے عورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی کہ دونوں میں مری اور معاعلیہ دونوں کوسا منے دیکھنا پڑتا ہے۔ ان کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے ، کھود کرید کرتی پڑتی ہے تو غیر محرم مردوں کے احوال میں عورت اگر دخل اندازی کرتی تو فقنے ہوتے ۔ ان فتنوں کے سد باب کے لئے مشریعت نے یہ بوجھ عورت کے مر پڑتیں رکھا اس کے سوا والایت کے جتنے ہی مقامات ہیں وہ عورتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مقر بھی بن سکتی ہیں، مقامات ہیں وہ عورتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مقر بھی بن سکتی ہیں۔ یہ شریعت کی احداد ہیں۔ یہ شریعت کی مقر بھی بن سکتی ہیں۔

# طحاوی شریف کیسے سی گئ؟

ایک کتاب درس نظای کے اندر موجود ہے جو بھی عالم بنتا ہے اس کتاب کو مضرورت پڑھتا ہے۔ امام ابوجعفر طحادی کی طحاوی شریف، یہ کتاب کیے تکھی گئی؟
امام صاحب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کی بیٹی اس کتاب کی املاء کمیا کرتی تھی۔

ان کی بیٹی کی املاء شدہ کتاب تھی جوآ کے جلی ادرآج اس سے احادیت پڑھ کرسب لوگ عالم بنتے ہیں۔ یول بچھنے کہ جتنے لوگ بھی عالم بن رہے ہیں ان کے علم میں امام ابوجعفر کی بیٹی کا حصہ بھی موجود ہے۔ یہ سب کے سب ان کے روحانی شاگر و بن گئے تو عورت ایسے بھی نیکی کے کام کرسکتی ہے کہ قیامت کے دن وہ کروڑوں انسانوں کو علم بہنچانے کاذر بعد بن جائے۔

اس عاجز نے ایک چوٹی سی کتاب ترتیب دی ہے "نخواتین اسلام کے کارنا ہے" اس میں مختلف باب ہیں کہ کورتوں نے علوم قرآن کی کیے خدمت کی ، معرفت کے میدان میں عورتوں نے کون سے علوم حدیث میں کیے خدمت کی ، معرفت کے میدان میں عورتوں نے کون سے درجات حاصل کئے ، جہاد کے میدان میں کیا خدمات دیں ، تربیت کے عنوان پر بچوں کی کیاب میں انجھے کر بچوں کی کیاب میں انجھے کر دیے گئے ہیں تا کہ عورتیں اس کو پڑھیں اور ان کو پہتہ چلے کہ عورتیں دنیا میں فقط کی نے ہیں تا کہ عورتیں اس کو پڑھیں اور ان کو پہتہ چلے کہ عورتیں دنیا میں فقط کی نے کام کرنے کے لئے بیدائیس ہو کی ۔ وہ تو زندگی کی ایک ضرورت ہے مقصد زندگی کی ایک ضرورت ہے مقصد زندگی کی جورت اگر کے جورت اگر کے تا ہوں مقصد کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے ۔ عورت اگر چا ہوں کہ تا ہوں کے ایک میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر عتی ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کو ایک طالب علم ہونے کے نا طے عورت ولایت کے میدان میں اتنا مرتبہ حاصل کر عتی ہے کہ میدان میں اتنا مرتبہ حاصل کر عتی ہے کہ میدان میں اتنا مرتبہ حاصل کر عتی ہے کہ دیروں کی مربیہ بھی بن جاتی ہے۔

حضرت رابعه بقربير كانكته معرفت

حسن بھری اس امت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک خاتون تحیم جن کا نام رابعہ بھریہ ہے۔ یہ بھی بھی ان کے پاس حالے کی خاتون تحیم کی مسائل پوچھنے کیلئے، بات پوچھنے کے لئے۔ ایک مرتبہ جوان کے گھر گئیں پنتہ چلا کہ دہ دریا کی طرف کئے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا بہت زیادہ شدت کی مسائل بوجھنے کی خات ہیں۔ گرمی کا موسم تھا بہت زیادہ شدت کی مسائل بوجھنے کے خات ہے۔ ایک موسم تھا بہت زیادہ شدت کی مسائل بوجھنے کے جن سے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا بہت زیادہ شدت کی مسائل بوجھنے کے خات ہے۔ ایک موسم تھا بہت زیادہ شدت کی مسائل بوجھنے کے جن سے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا بہت زیادہ شدت کی موسم تھا بہت زیادہ شدت کی مسائل بوجھنے کے جن سے ہوں کے جن سے گھر گئیں بینتہ جاتا کہ دہ دوریا کی طرف سے جن میں میں بینتہ بیا کہ دہ دوریا کی طرف سے جن میں کے جن سے گھر گئیں بینتہ جاتا کہ دہ دوریا کی طرف سے جن میں کے جن سے گھر گئیں بینتہ جاتا ہے۔ ایک موسم تھا بہت زیادہ شدت کی جن سے کہ دوریا کی طرف سے جن سے دوریا کی طرف سے دوریا کی طرف سے جن سے دوریا کی طرف سے دوریا کی دوریا کی طرف سے دوریا کی دوری

اللہ اللہ کروں گا۔ انہوں نے بات ضروری پوچھنی تھی یہ بھی دریا کے کنارے کی اللہ اللہ کروں گا۔ انہوں نے بات ضروری پوچھنی تھی یہ بھی دریا کے کنارے کی طرف چل پڑیں۔ بروھا پے کی عرضی جب دریا کے کنارے پر بہنجیں تو کیاویکھا کہ حسن بھری نے کنارے کی بجائے بانی پردریا کے او پرمصلی بچھایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے مامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یہ گویاان کی مرب العزت کے مامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یہ گویاان کی کرامت تھی جواللہ رب العزت نے اس وقت ان پرظا ہر کردی تھی ۔ یہا کی طرف کرامت تھی جواللہ رب العزت نے اس وقت ان پرظا ہر کردی تھی ۔ یہا کی طرف میں بین جب حسن بھری نماز سے قارغ ہوئے ، انہوں نے رابعہ بھریہ کو کے ، انہوں نے رابعہ بھریہ کو کے ، انہوں نے رابعہ بھریہ کو گھاتا ہے تو ہوئی کی اندے ، ''وبر آب روی جے باشی'' ، اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو تو کھی کی مانند ہے ، ''وبر آب روی جے باشی'' ، اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو تو کئی کی مانند ہے ۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو تو کئی کی مانند ہے۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو تو کئی کی مانند ہے۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو تو کئی کی مانند ہے۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو تو کئی کی مانند ہے۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، ایک تو تا ہو تیں کر لے تا کہ تو تو کئی کی ماند ہے۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، ایک تو تا ہو میں کر لے تا کہ تو تو کئی کی ماند ہے۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، ایک تو تا ہو تو کئی کی ماند ہے۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، ایک تو تا ہو کئی کی ماند ہے۔ ''ول بدستے طاقت کے باشی'' ، ایک تو تا ہو کئی کی ماند ہے۔ ''وبر آب رو کی خوب کی کھور کی کہ کی کہ کی ماند ہے۔ ''وبر آب رو کی خوب کی کہ کے باشی ' ، ایک کو تا ہو کہ کی کی کور آب رو کی خوب کی کہ کی کور آب رو کی خوب کی کی کور آب رو کی خوب کی کور آب رو کی کی کور آب رو کا کور آب رو کی کی کور آب رو کی کور آب رو کی کور آب رو کی کور آب رو کی کی کور آب رو کی کور آب رو کی کی کور آب رو کی کور کی کور آب رو کی کور آب رو کی کور آب رو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی ک

حسن بھریؓ نے اقر ارکیا کہ واقعہ مجھ سے غلطی ہوئی ، مجھے ایسانہیں کرنا جا ہے تھا۔ ویکھئے استے بڑے ایک ولی کواتنا بیارامشورہ کس نے دیا جو خودولا بہت کے مقامات کی معرفت حاصل کر چکی تھی۔

### ام المؤمنين حضرت عا ئشەصدىقة امت كى محسنە

سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوری امت کی استاد ہیں ، محسنہ ہیں ، والدہ ہیں ، محبوبہ محبوبہ محبوبہ محبوبہ خدا مل آئیلی ہیں۔ ان کے امت پر کتنے احسانات ہیں ہم جران ہوئے ہیں۔ ان کے امت پر کتنے احسانات ہیں ہم جران ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امر فرایا کہ جس کے تین ہے ہوئے اور وہ نوت ہوگئے قیامت کے دن یہ بہن ایک اور اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں جا کی شفاعت کریں گے اور اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں جا کی گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے سے بات نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نی آگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے سے بات نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نی آگے۔

ور الاس الماري المول الم

وه من کرخاموش رئیس تو تنین بچول کی شفاعت **دالی** حدیث امت تک نه بنجتی گروه خاموش مہیں رہیں۔ انہوں نے آپ مہیں سے سوال پوچھا، اتن خوبصورت بات كى كدامت كے لئے آسانياں كرديں - يوچينے لكيں ،اے الله كے محبوب مالياليا إ اگر کسی کے دو بیچے بچپین میں فوت ہوئے اور وہ قبرستان میں پہنچے تو اس کا کیا ہوگا۔ نی مٹائیلیم نے فرمایا ، وہ بھی اسکی شفاعت کریں گے۔ والدین کو جنت میں لے کر جائيں گے اس پروہ خاموش نہيں ہوئيں۔الكلاسوال يو جھا،اے الله كے محبوب!اگر مسى كاايك بچيهو، بچينو بچيهوتا ہے بيارا ہوتا ہے،اگروہ بچين ميں جدا ہوكر قبرستان بینے گیا تو وہ والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ نبی مان این نے فرمایا ، وہ بھی شفاعت کرے گااورا ہے والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جب یہ بات یو جھ لى توبات كمل موكئ تقى \_سيده عاكشهمد يقدرضى الله عنهان يجرا تي اور بات يوتيمي كها الله كم محبوب من تَبْيَاتِهم! الركوني عورت حامله بهوني اورا تناوفت كزر كميا كه بيج میں جان بیدا ہوگئ مرکس دجہ سے Miss Carriage (اسقاط) ہو گیا ،عورت کو ولا دت کی تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔اس ماں نے بھی تو تکلیف اٹھائی تو کیا اس تكليف اتفانے براس كوا جرنبيں ملے گا؟ نبي عليه السلام نے فرمايا' اس تسم كا بچيہ بھی جس میں زندگی بیدا ہو بھی تھی قبرستان میں چلا گیا تو وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنی مال کو لے کر جنت میں جائے گا۔اب بیرد مکھئے کہان کا کتنا بڑا احسان ہے اگر وہ آ کے سے کوئی بات نہ پوچھتیں تو تین بچوں والی صدیث نبی مٹائیآ ہے فرمادی تھی بات يہيں ختم ہو جاتی ليکن ان کے سوالات کی دجہ ہے امت کے لئے آ سانياں ہو گئیں اور امت براجر کے دروازے کھلتے چلے گئے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها امت كى محسنه بين \_حضرت عبدالله بن عباس عليه امام المضرين كملات بير مدحفرت عائشه صديقه رضى الله عنها كے شاگرد ستے،

فی الارک بید کرنس اللی کا کات بوجها ارتے ہے۔ یک نہیں کہ مرف بردے ہیں بیٹے کریدان کا فیست واقع کے اور سے بین بیٹے کریدان سے تعلیم کے مرف بردے بین بیٹے کریدان سے تعلیم کی ایس کے اولیاء بین بھی ایس با خداعور تیل گزری صحابہ کرام تا تک بیسللمر الم بلکہ بعد کے اولیاء بین بھی ایس با خداعور تیل گزری جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اوران کو معرفت کی با تیں سکھا کیں۔

امام غزالي كي والده كاعلم معرفت

امام غزالى رحمة الله عليه دو بها كى تصايك كانام محمد رحمة الله عليه تقااورا يك كانام ا احدر ہمنة اللّٰه عليہ تما \_محمد غز الى اور احمد غز الى ، دونوں بھائى بڑے نیک تھے مگر ایک کا ر . تخان علم کی طرف زیاد ہ تھااور دوسرے کار جحان ذکر کی طرف زیادہ تھا۔ جس کوہم المام غزالی کہتے ہیں بیعالم تھے،اپنے دفت کے بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے، ا ہے وقت کے قامنی تھے، ایک بردی معجد کے امام بھی تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد خزاتی ذکر وا اکار میں لگے رہتے اور ان کی عادت تھی کے مسجد میں جا کرنماز پڑھنے کی جائے اپنی نماز خلوت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ایک دن امام محمر غزال " نے اپنی والہ و ہے عرض کیا واماں الوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تیرا سگا بھائی سیرے بیتھے نماز نبیں پڑھتا'انی علیحد ونماز پڑھ لیتا ہے آخر کیا بات ہے۔ تو آپ بما أَنْ بَ تُهِيلِ كَهِ اللَّهُ يِرْضَعُ كَى بَجَائِ مِيرِ عِي يَجِيجِ جماعت عن مماز برُهُ لَيا کریں۔ ماں نے جیوٹ بیٹے کو بلایا ، بیٹے! تم بڑے بھائی کے پیجھے نماز پڑھ کیا كرو - كَيْخِ كَلِيْ نُعِيك بِهِ اي! مِن يرمعون كا ينانجه الله نماز مِن امام محد غزاليا رحمة الله عليد في امامت كروائي اور احمر غزالي رحمة الله عليه في ان كے بيجھے نيت بانده لی ۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو احمد غزائی نے نماز کی نبیت توڑ دی اور جماعت سے نکل کرعلیحدہ نماز پڑھی اور گھر آ گئے ۔اب نماز کے بعدلوگوں نے امام محمد غزالی پر اور زیادہ اعتراضات کے کہ تیرے بھائی نے تو ایک رکعت يرهى اور دوسرى ركعت ميس نمازتو وكريط كئ ،امام غزالى رحمة الله عليه بزيمني

والمادكة بيت كم منه كالمول والمول والمول

ہوئے۔ پریشان ہوئے پھرآ کر والدہ کی خدمت میں عرض کیا اماں بھائی نے تو اک رکعت پڑھی پھرنماز تو ڈکر آھئے، میرے اور زیادہ بے عزتی کر دادی۔ امال نے بلا کر یوچھا، بیٹے! تونے یہ کیا کام کرد کھایا؟ بیٹے نے کہاای! جب تک بداللہ ک نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے بیچھے کھڑا تھا، جب بیاللہ کی نماز پڑھنے کی بجائے اور چیزوں میں مشغول ہو مھے تو میں نے تماز تو روی۔ ای انہی سے بوچھو، مال نے یو چھا ،محد غزانی اکیا معاملہ ہے؟ امام غزانی کی آنکھوں سے آنسوآ گئے ،ای بھائی کہنا تو ٹھیک ہے۔ میں نے جب نماز کی نیت با ندھی تو میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی ، میں نماز کی پہلی رکعت توجہ ہے پڑھتار ہا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز ہے پہلے عورتوں کے حیض و نفاس کا مطالعہ کرر ہاتھا تھوڑی دہر کے لئیا نہی مسائل کی طرف میرا دھیان چلا گیا تھا پھر میں نے توجہ ٹھیک کرلی۔ جب بہ بات انہوں نے کی تو ماں نے شنڈی سانس لی ، دوتوں میٹے جیران ہوئے امال! آ یے بھنڈی سانس کیوں لے رہی ہیں؟ کہنے لگی میرے دو مٹیے اور دونول کسی کام کے نہ ہوئے۔ان کومن کر بڑی حیرانی ہوئی۔امام محدغز الی نے کہاا می ایس بھی کسی كام كانبيس، امام احمد غز الى في جيها اى ميس بھى كسى كام كانبيس؟ مال نے كہا، بال تم دونوں تو میرے کس کام کے بیٹے نہ ہے۔ انہوں نے یو چھا کہ دجہ کیا ہے؟ مال نے کہا ، ایک آ گے نماز برم ھانے کھڑا ہوا تو وہ عورتوں کے حیض ونفاس کے بارے میں سوچ رہاتھااور دوسرااس کے بیچھے کھڑا ہوا وہ بھی خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بھائی کے قلب میں جھا تک رہاتھا۔ دونوں میں سے سی کی توجہ اللّٰہ کی طرف نہیں تھی تو میرے بیوں میں ہے کوئی بھی کام کانہ بنا۔ سوچنے کی بات ہے جب عورت معرفت کاعلم حاصل کرتی ہے تو اتنی بلندیوں کو یا لیتی ہے کہ بڑے برے ولیوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کومعرفت کے نکات سمجھادی ہے۔

#### المرادة المارية كم مراد المراد المرادة المرادة

#### عورت كي خل اور برداشت كي صلاحيت

الذرب العزت نے ورن کے اندر بردی غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں۔عام طور بر کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جلد بازی ہوتی ہے لیکن اگر اس میں علم آجائے، تربیت ہوجائے تو اس کے اندر بردی تخل مزاجی ہیدا ہوجاتی ہے ،صبر بھی ہیدا ہوجاتا ہے۔ جتنا زیادہ صبر عورت کر سکتی ہے شاید میری نظر میں مرد بھی اتنا صبر نہیں کر یاتے۔ جتنی تخل مزاجی عورت میں آگئی ہے اتن تخل مزاجی تو شاید مرد میں بھی پید بایتے۔ جتنی تا وراس کی کئی مثالیں ہیں۔

# حضرت جابر رهضت کی اہلیہ کا صبر وحمل

چنانچاک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت جابر میں گاک بچر تھا چھسات
مال کا ،سفر پر جانا پڑا۔ بچہ چیجے بیار تھا ،جس رات وہ سفر سے واپس ہوئے ای
رات وہ بچرفوت ہوگیا۔ بیوی نے کیا کیا کہ بچہ کو نہلا کر کپڑا اوپر ڈال دیا۔ خاوند
آئے ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ میر سے بیٹے کا
کیا حال ہے؟ فرما نے لگیس ، الحصلہ للہ بعافیۃ و خیر ۔ اللہ کی تعریفیں ہیں کہ بیٹا
عافیت اور خیریت کے ماتھ ہے۔ خاوند سمجھے کہ وہ سور ہا ہے چنا نچہ انہوں نے کھانا
کھایا، کھانا کھانے کے دور ان میاں بیوی دونوں بات چیت کرنے گئے ، آپس میں
الفت و محبت کی باتی ہونے لگیس اور خاوند کا مزاج محبت کی طرف مائل ہوا۔ تو اس
وقت اپنے خاوند ہے پوچھتی ہیں کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی
ر نے بات کی خوشی امانت دی بعد واپس مائے تو خوشی خوشی امانت دینی
جا ہے یا اسکونگ دل ہوکر امانت دینی جا ہے۔ جابر ہو جانے نے فرمایا کہ خوشی خوشی نوشی ر

،الله رب العزت نے بھی ہم دونوں کو ایک امانت دی تھی ،الله رب العزت نے دہ امانت والیں لے لی ہے۔اب آپ بھی خوشی خوشی اس امانت کو واپس کر دیجیے۔ جران ہوکر پوچھنے لگے کیابات ہے؟ فرمانے لگیں کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں نے نہلا دیا ، کفن بہنا دیا لیٹا ہوا ہے ،اسے جا کر قبرستان میں دفن کر دیجئے ۔ سوچنے کی بات ہے کہ عورت کے اندر کیے مبر کا بہاڑ آ گیا ،علم نے اس کو بہاڑ کی طرح استقامت عطافر ما دی۔ آج کی عورتیں ہوتیں رور و کے حال برا کیا ہوتا ، خاوند آتا بیوی کود مکھ کراں کو بھی روٹا پڑتا ہم کہرام مچا ہوا ہوتا۔ مگر وہ عور تنس اس بات کو بھتی تھیں انہوں نے سوچا کہ میرا خاوند پردئیں سے آرہا ہے، آتے ہی اسے بیخر ملے گ تو صدمہ بنچ گا، تو میں اپنے خاوند کوصدے سے بیالوں کتنی اچھی بیوی تھی کہ جس نے خاوند کا محبت ہے استقبال کیا اور کھانا کھلایا اور جب میاں بیوی دونوں محبت بیار کی باتیں کر میکے اور خاوند کاول اس وقت ہر بات کو سننے کے لئے آمادہ ہو ' کیا تب اس کو بات بتائی۔ تب ان کے خاوند نے جا کرا ہے بیٹے کو دنن کیا تو عورت کے اندرتو ایساتحل بھی بیدا ہوجا تا ہے۔

# سيده خديجة الكبري كامام الانبياء من يتلم كوسلى

امت کی محسدسیدہ خدیجۃ الکبری رضی الله عنہا ہیں۔ان کے امت پربرے
احسانات ہیں چناچہ جب نی می ہیں کردیا۔ نی می الله عنها ہیں۔ اواتو انہوں نے ابنا پورا مال
نی می اللہ اللہ کی خدمت میں پیش کردیا۔ نی می الله آلم اللہ میں ہوتی کی موبی کی موبی کی موبی کی کی موبی کی موبی کی اس میں کے بعد
میں سے سمجھے جاتے ہے کہ جن کے پاس پیسوں کی کی موبی کی کی موبی کی اس مال کے بعد
مدینہ کے امراء میں شامل ہو محملے۔اللہ نے وہ سب مال دین کی خاطر خرج کروا
دیا۔ چنا نچہ جب نی من الله عار جرا میں تشریف نے جاتے ہے ،ایک دن آپ می الله اللہ کواسمی شکل میں دیکھاان کے جواب

پے تھے۔ صدیت پاک کامفہوم ہے کہ ایک پر کو پھیلائیں تو وہ مشرق ڈھانپ لیتا ہے اور دوسرے کو پھیلا ئیں تو وہ مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ا تنا بڑاان کا قد ہے کہ وہ پورے اِ سان کوڈ ھانپ لیتے ہیں چہرہ ان کا سورج سے سے زیادہ روش ہےاور اتی زیادہ برق رفتاری ہے اگر بارش کا قطرہ زمیں سے ایک بالشت اونیا ہواس ے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر گرے جرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتی سے زمین پر الله الله الله الله الله الله تعالى في الني تيررفاري عطا فرمائي -ابات بر عفر شنة كوآب م المينالم في ببلى مرتبه اصلى حالت مين ديكها توني ما المينالم كاوير ایک خوف کی سی کیفیت طاری ہوگئ۔ چنانچہ آپ گھر آئے ، بخاری شریف کی روایت ہے آپ شُنْ اَبِیَا اُم نَا اُلِیَا اُرْ مِیا اُرْ مِیا اُرْ مِیا اُرْ مِیا اُرْ مِیا اُرْ مِیا اور مارو کمبل ااوژهادو''۔ چنانچہ بی بی خدیجة الكبریؓ نے فوراً كمبل اوژ هاديا۔ آپ مثالیّ لیك كت- نى المايلة فرما يالمفَد خيشيت على نفسي (الحديث) مجهة رب كمين. ميرى جان ننكل جائے۔ يو چھاا ، ميرے آتا! كيا ہوا؟ ني مرقب نے بورا داقد سنایا۔کوئی آج کی عورت ہوتی تو رونے پیٹنے بیٹے جاتی میرے خاوندیر اثر ہو کمیا، میرسے خاوند نے جن دیکھ لیا ،میرے خاوند پرکی نے بچھ کرڈالا ،میری زندگی کا کیا بے گا۔ گرود الدی عورت نہیں تھیں انہوں نے اتنی بوی بات من لی مگر پھر کہنے لکیں ا الله الله الله كالمن المن المن المن المن المن الله الله كالم الله الله كالم كالم الله كالم كالم الله كالم كالم بُنْ اللَّهُ أَبُدًا اللَّه رب العزت آب كر مل ضالع نبيل كري مع ، رسوانبيل كريك كدانك تسصل الرجم آب المايم توصدرى كرن والع بين و تَكُسِبُ الْمَعْدُومُ جَس كياس يحضين بوتااس كوكما كردين والي بين و تُفْرِى الْصَيْفَ آپمهان وازى كرنے والے بيس وَ تسخيم النوابب اور آب تودوسرول كابوجها تفان والله فيل و تُعِينُ عَلَى فَوَالِبِ الْحَقّ اور

الله المارات المارات

سے برداشت کر جاتی ہیں، حتی کہ مرد بھی جیران ہوجاتے ہیں۔ یہ سب برکتی دینداری کی ہیں، علم دین کی ہیں اورا گروہ علم دین سے بے چاری محروم ہوں توان کا کیا قصور، پھر تو یہ تھوڑ دئی ہوتی ہیں۔ بے چاری جھوٹی جھوٹی جھوٹی محرق ویں سے ڈرتی ہیں اور کھئے جائے تب بھی ڈر پڑتی ہیں۔ ان ہیں اور کھئے جائے تب بھی ڈر پڑتی ہیں۔ ان کو دین کا علم سکھا تا اور دین دار بناتا انہنائی ضروری ہے۔

نی ا کرم مٹائیلیم کی پھو پھی کاصبر

نی سن الله الله علی احدیس جباب جیاجفرت امیر مز و الله کور یکهاان کی لاش كامشله بنا برا تقا،ان كا دل نكال ليا حميا تقاادران كي آ تكهيس نكال لي محي شيس، كان كاث ويت مح يتم ، مندون ان كابار بناكرات محلى مين يبنا تعااب موجع بیجھے لاش کا کیا حال ہوگا۔ نی ما البہ اللہ نے دیکھا تو آپ ما اللہ اللہ بہت آزروہ ہوئے آ تھوں میں ہے آ نسوآ گئے اور آپ مالی آیا نے اس وقت یا بندی لگادی کہ میری پھوپھی حصرت مزود کے بہن آ ہے کود کھنے کے لئے آئے گی تو ایبانہ ہوکہ دوسری عورتوں کی طرح وہ دیکھے اور اسے صدمہ مینیجے۔ گھر کی عورتیں اسپنے اپنے مردوں کودیکھنے کے لئے آخمیں کہان کونہلائیں دفنا ٹیس نواس وفت آپ مالیکیا كَ يَعُوبِ عَلَى بَعْنَ الْمُنْسِ مُرْسِحابِهِ فِي روك ديا كه بي مَثْنِيَةِ مِنْ فَرماديا بِ كه آپُ اسين بھائى كى لاش كونبيس د كيھ سكتيں \_انہول نے يو چھا، نبى ما فيئيلم نے كيول منع فرما ديا؟ آب مَنْ أَيْتِهُم فِي مِنْ أَلِيكُم اس كى لاش كود يكف كاحوصله ندر كھوگى \_ بوچھے لكيس اے اللہ کی نی شین ایم این بھائی کی لاش پررونے کے لئے نہیں آئی میں ت اب بعانی کومبار کیادد یے کے لئے آئی ہوں۔جب بی الفاظ نے بدالفاظ سے تو فرماياه اجما پرتهيس ويمني اجازت يسبوي كتابزادل كرايا كه بن واي الله المعلمة على المعلمة على

بھائی کومبارک دینے کے لئے آئی ہوں تو بیمبر وخل ان عور توں میں آجا تا ہے۔ یہی نہیں کہ پہلے زمانے کی عور تول میں تھا آج بھی جود بندارعور تیں ہیں ان کے دلوں میں استقامت ہوتی ہے۔

ایک کروڑی شخص کی حوصلہ مندبیوی

ہارے قریبی لوگول میں سے ایک آدی کے ساتھ یہ واقعہ بیش آ یا۔وہ 1971ء سے پہلے مشرقی پاکستان کے اندر کام کرتے تھے۔ان کے بڑے بڑے Gas Stations تھے ، کروڑول رو ہے کے مالک تھے بلکہ اربول کے مالک تے سینکروں کی تعداد میں ان کے کیس اسٹیش تھے۔اللہ کی شان دیکھتے اسٹے مال ميے والے تھے كدان كا ايك كام كرنے والا ان كے دولا كرويے چورى كر كے بھاگ گیا انہوں نے اس کے خلاف کوئی ایکشن ندلیا۔ پچھ عرصے کے بعدوہ مجمر والبس آھياردنے دھونے لگا كم مجھ سے علطي ہو كئي انہوں نے دہ دولا كھ بھي معاف كردية اوراس كونوكرى يرجعي بحال كرديا وحيط كدائن كاكتنا كاردباراور مال بو گاجن کو پرداه بی نبین تنی دولا کهردینے کی۔اتنا پھھان کا مال جائداد تھی لیکن جب۔ جنگ میں ڈھا کہ ملیحدہ ہواتو بیاس حال میں کراچی اترے کیان کی بیوی کے سریر فقط دو پشه تھا۔ دونوں کی جیبیں خالی تھیں کچھ ہاتھ میں نہیں تھا،سب کچھ دہاں جیور آئے۔اب کراچی میں ان کے ایک بھائی تھے،ان کے گرآ کر تھرے۔وہ خود بہ واقعه سناتے تھے کہ جب میں آیا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں زندہ ہوں ، میں کروڑ وں اربوں تی انسان اور آج ایک پییہ بھی میرے یاس نہیں۔ میں کس ہے ما تکوں گا میں کسے زندگی گزاروں گا۔

کے گئے تھے تریب تھا کہ میرا Nervous break down ہوجائے گر ۔۔۔ نیوی نیک تھی ، ویندارتھی ، بیجان گئی کہ خاوند کے اوپر میر حالات آ گئے ہیں۔ پینانچہ からいとからなって、一般を変しているというとしている。

جب ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو میرے بھائی اوران کے بیچے بھی ہوتے تو میری بیوی بیدواقعه چیزتی اور کہتی کہ جارے او پر اتنابر اصد مدآیا، میں عورت ہول من زیاده گھرامی موں اور میرے خادند کوتو اللہ نے پہاڑ جیسا دل دے دیا ہے، انہوں نے اس کو ہاتھ کی میل بنا کرا تاردیا ہے،ان کوتو پرواہ بی نہیں۔ کہنے لگے میں اندر سے خوفز دہ تھااور وہ الی با تیں کرتی کہ ن س کر جھے تی ہونے کی کہ جب میری بیوی کوکوئی تم نہیں تو پھر میں کیوں اتنا پریشان ہور ہا ہوں؟ میں ڈیریشن کا شکار كيوں مور باموں؟ چنانچيه بيوى الى بائنس كرتى كه أن كا دل تو بہت برا ہے، انہوں نے تواتنے مال کو ہاتھوں کی میل مجھ لیا ہے۔ان کوتو اللہ نے بہلے بھی بہت دیا ، وہی پروردگار ہے،اب ان کو يہاں بھی بہت دےدے داية قسمت كے بادشاه بيس، قسمت کے دھنی ہیں۔ جب اس نے ایس ایس با تنس کیس تو سہنے لگے میری طبیعت بحال ہوگئی۔ہم نے مشورہ کیا ، بھائی سے ادھار لے کرایکٹرک خربدا اور اس کو كرائے ير چلانا شروع كرديا، من نے محنت كى مير مولانے ميرى مددكى - كہنے لگایا نے سال کے بعد میں سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا بھر مالک بن گیا، آج پھرار بوں ید بن کرزندگی گزارر ما ہوں محریس ای بیوی کا احسان محی تبیس اتار سکتاجس نے اس حالت مين بھي جھے سنجال ليا۔

## عورتوں کی علمی اوراخلاقی ترقی میں رکاوٹ

عورتوں کے اندراگر دین کاعلم ہواور دینداری ہوتو وہ بڑے بڑے مدے
اپنے دلوں پر برداشت کر جاتی ہیں جران ہوتے ہیں کہ آئی نازک ہوتی ہیں گر
لوہے کی طرح بیا ہے اوپرسب بوچھا تھا لیتی ہیں اور اپنے دوسرے اہل خانہ کو پت
محرجین جانے دیتیں ۔ سجان اللہ! یہ اللہ رب العرب نے ان نے اندر صلاحیتیں رکھی

المال المراديث كري مل المرادية المرادية

ہیں ۔ لیکن دیکھنے میں ایک بات آئی ہی بھی کہتا چلوں کہ بعض عورتوں کی علی اور ا خلاقی ترقی میں ان کے مر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔اس کی کیا دجہ ہوتی ہے؟ دجہ میہ ہوتی ہے کہ بعض مرد سے بھتے ہیں کہ عورتوں کا کام تو فقل بیجے یا لنا اور کھر کے کام کرنا، فاوند کوخوش رکھنا ، میں کچھال کاوین ہے۔ بیس مجھتے کہ انہوں نے وین کاعلم بھی یر مناہ،عبادت بھی کرنی ہے،اپنے رب کی بندی بن کربھی زندگی گزارنی ہے۔ اس غلط نبی کی دجہ ہے ایسے مردا پی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دلواتے ۔ واجی سا قرآن مجيد يردها ديا چندمسائل بهتني زيور كے سكھا دينے اوربس ،زياده نہيں پڑھنے دیتے۔ حالا تکہ عورتوں میں علم کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔وہ اگر جا ہیں تو بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کرسکتی میں محر گھر کے مردان کوا جازت نہیں ویتے بعض تواسے ہیں کہ مخلف جگہوں پر وین مجالس ہوں ان میں جانے کی اجازت نہیں دیے توسو چے ایسے مردعور تول کی ترتی میں رکادث بن جاتے ہیں۔ ہروقت ان کو محرك كامول مين لكائے ركھتے ہيں۔

> قیامت کے دن نو چھ ہوگی مدیث یاک میں آتاہے

كُلُّكُمُ رَاعِ وَ كُلُّكُمْ مَسُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

" تم میں سے ہرایک رائی ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بادے میں یو جھاجائے گا"

تو خاوندے ہوی ہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہوی سے بجوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہوی سے بجوں کے بارے میں پوچھا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہرا یک سے اس کے ماتحوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ توکل ان مردوں کو جب جواب دیتا پڑے گا کہ تمہاری عورتوں کوتو پاک

اور تا پاک کے مسائل کا پہتریس تھا، ان کوتو فر انعن و واجبات کا بھی سی پہتریس تھا، ان کوتو فر انعن و واجبات کا بھی سی پہتریس تھا، ان کوتو فر انعن و واجبات کا بھی سی پہتریس تھا، ان کوتو فر انعن و واجبات کا بھی سی پہتریس تھا، اور وہ تو عبادت میں کوتا ہیاں کرتی تھیں۔ بتا ؤتم نے ان کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی ؟ معلوم نہیں کیا جواب اللہ کے سامنے پیش کر یا محواس روک ہے کہ ہم کی عورتوں کو عبت و بیار کے ساتھ دین کی تعلیم کی طرف مائل کریں۔ اگر ان کے اپیر کے ساتھ دین کی تعلیم کی طرف مائل کریں۔ اگر ان کے اپیر کے سی چھلا تک رکا جا اس کے اور کرو تھی نہیں اٹھا کیں گی ہے بھی چھلا تک رکا جا کیں گی اور اگر غصہ سے بات کر وتو قدم بھی نہیں اٹھا کیں گی بیار سے اگر متوالوتو پہاڑ ہے بیار سے اگر متوالوتو پہاڑ ہے ہی جھلا تک رکا جا کیں گی اور اگر غصہ سے بات کر وتو قدم بھی نہیں اٹھا کیں گی بیار سے نہا کہ میں بیار سے بات کر وتو قدم بھی نہیں اٹھا کیں گی بیار سے نہا کہ میں بیار سے بات کر وتو قدم بھی نہیں اٹھا کیں گی بیار سے نہا کہ میں بیار سے بات کر وتو قدم بھی نہیں اٹھا کیں گی بیار سے نہا کہ میں بیار سے نہا کہ میں ہیں اور بھی نہیں اور بھی بینے صدیت پاک میں بھی ہے۔

#### بہترین مومن کون؟

نی میں شیر نے فرمایا عورتوں کے ساتھ لطف و مروت سے بیش آ دُ۔ چتانچہ مدیث شریف میں فرمایا:

إِنَّ أَكُرَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَحُسَنُكُمْ أَخُلَاقًا وَ الْطَفُكُمْ بِآهُلِهِ وونتم میں سے بہترین معزز ایمان والا وہ ہے جوتم میں سے ایجھے اخلاق والا ہے اوبرا ہے الل خانہ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہے۔'' تو اگرزی کے ساتھ عورتیں بات مان جا کیں تو پچرگری کی کیا ضرورت ہے۔ ہمتر میہ ہے کہ ایتھے اخلاق کے ساتھ انکومیت و بیار کے ساتھ متوجہ کیا جائے۔

# آب من المالية كل أخرى وصيت

 الم المن المنظم الم

إِتَّقُواللَّهَ فِي النِّسَاءِ

اےمردو!عورتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرتے رہنا''۔

لوگ عورتوں کو اپنے گھر کی باندیاں سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ بیتو امانت ہوتی ہیں۔ ان کو مال باپ نے آزاد جناتھا، کسی کی باندی نہیں بنایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے ان کو مردوں کی امانت میں ویا ہے تو یہ امانت کا خیال کریں، اس میں خیانت نہ کریں۔ انکے ین میں آگے ہو صفے میں ان کے ساتھ تعاون کریے کا سبب بنیں۔

### مردول کی حالت زار

# 第二世のおかりによりは一般をはこれがなる

ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ان کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا حائے گا۔

سیرت کے هن و جمال کواپنا ئیں

ایک اور بنیادی غلطی جو جمارے معاشرے میں اس ونت آئی ہوئی ہے جس کو من نے بہت درغور وخوص کے بعد ، سوچ بیار کے بعد توجہ الی اللہ کے بعد پایا وہ سے غلطی ہے کہ آج کل کے نوجوان کی نظر میں عورت کا حسن و جمال ہی عورت ک اجمالی کامعیارے۔اس لئے اگرنو جوان این بیوی کارشتہ ڈھونڈ تا ہے تو جہلی بات ي موتى ہے خوبصورت ہو ، معلوم نہيں بيا اسا شوق دلول ميں بيٹھ گيا كه جس نے مورے معاشرے کی حالت کو بدل کرر کھ دیا ہے، معیار کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یاد **رکمتا بورتوں میں صورت کے حسن و جمال کی بچائے سیرت کے حسن و جمال کو** ويكيس توبيزياده بهتر ہے۔اس لئے عام طور يرويكھا جونو جوان شكل وصورت كو و کی کر شادیاں کرتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد انہی کے گھروں میں پھڑے ہوتے ہیں لڑائیاں جھکڑے ہوتے ہیں۔اس لئے کہ گھر کی زندگی تواجھے اخلاق ے گزرتی ہے وہ جس کوحور بری سمجھ کرلائے تھے وہ ہٹ دھری کرتی ہے، ضد کرتی ہے، بات نبیں مانتی، Co-operate نہیں کرتی پھران کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر **آگر ہو چیتے ہیں حضرت بیوی بات نہیں مانتی ، برا پریشان رہتا ہوں ، طلاق دینے کو** دل كرتاب اب مين كياكرون-اب بعني تم كياكرو ....تهيين يبليسو چناجا سي تها-

هسن سيرت كومعيار بنائيس

نی بین اللہ اور اور مایا ، لوگ عورت سے جار وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ بعض اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے ، بعض اس کے مال و دولت کی وجہ سے ، الله المارتيت كم المامل المحافظة المن (63) المن المن المناول المارال المنيت المناولة المناول

بعض اس کے حسن و جمال کی دجہ سے اور بعض اس کی دینداری کی دجہ سے بہل بخر الحق اور مختلف کی دجہ سے بہل جن میں اسانیت نے فرما دیا تم عورتوں سے ان کے اجھے اخلاق اور دینداری کی دجہ سے تکام کیا کرو ۔ تو نو جوانوں کو چاہیے کہ بیسب سے بہل چیز ایجھے اخلاق دیکھیں خوبصورتی کو تقدم کر لیں اور سیرت کو مقدم نہ کریں ۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ، خوبصورت کو مقدم کر لیں اور سیرت کو مقدم نہ کریں ۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ، خوبصورت عورت جننی مرضی ہوا گر کردار کی بری ہواس کی خوبصورتی کس کام کی ۔ اورا گر عورت شکل اچھی نہیں ہے گر با و فا ہے ، خادمہ ہے ، جان نثار کرنے والی بیوی ہے ، ہروقت فاوند کی خدمت میں گئی رہتی ہواس سے بہتر زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہو ہروقت فاوند کی خدمت میں گئی رہتی ہواس سے بہتر زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا ۔ اس لئے عورت جوزندگی کی شریک حیات ہے ، حسن کی کموٹی پر تو لئے کی سکتا ۔ اس لئے عورت جوزندگی کی شریک حیات ہے ، حسن کی کموٹی پر تو لئی کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کود ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ، ان کور ینداری کی کموٹی پر تو لئیں ۔

#### حسن ظاہر کی حقیقت

دنیا میں جتے بھی فتنے عورت کے اوپر آتے ہیں وہ اس کے ظاہری حسن کی وجہ
سے آتے ہیں۔ یہ ظاہری حسن انسان کے لئے امتحانوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس
لئے جوحسن و جمال کو زیادہ دیکھتے ہیں ، انہی کے گھروں میں پریشانیاں بھی زیادہ
ہوتی ہیں ۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت یوسف بینم کو اللہ رب
العزت نے حسن و جمال ایسادیا تھا جس کی کوئی مثال ہی نہیں بلکہ صدیث پاک میر،
فرمایا فی اِذَا قَدْ اُوتِ کی شَعْلُ الْحُسُن ۔ ان کو اللہ رب العزت نے آدھی و نیا که
حسن دیا تھا۔ یعنی یوں سجھنے کہ ساری دنیا کے حسیوں کاحس جمع کیا جائے تو دہ ایک
حسہ ہے اور اتنا ہی حصہ حضرت یوسف میں میں کودے دیا گیا تھا تو کیساحسن و جمال

والماريد كريم والمراد المراديد كريم والمراد والمراد

ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف مینا کوان کے بھائیوں نے بالآخر کنو کی کے اندر ڈال دیا چرجب کنو کی سے نکال کران کو بیچا گیا، قرآن مجید کی آیت ہے و شسسروہ فی فیکٹو کر آن میں کہ ان کو بیچا گیا چند کھوٹے سکول بیٹ کے بدلے میں۔'' ان کو بیچا گیا چند کھوٹے سکول کے بدلے میں۔''

عجیب بات ہے نقطے کی بات ہے ذراول کے کانوں سے سنے گا۔ یوسف سیم کاحس تو مادر کی تھا، مادر زادتھا مال کے پیٹ سے حسین پیدا ہوئے تھے لیکن انمٹ من ملا تقار اس وقت تك ان كوعلم نبين ملا تقا حكمت نبيس ملى تقى علم اور حكمت تو جوان موكر في وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ اتَّينهُ حُكُمًا وَّ عِلْمًا (سورة يوسف) وه تو بحريور جوانی کی عمر میں ملی ، بچین میں ان کے یاس فقط حسن تھا وہ حسن ظاہری کی قیمت اللہ كى تظريس و يكت الله فرمات بين و شروه بشمن بنحس دَرَاهِم مَعُدُودة إلى · کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے جج دیا۔اے حسن کے پیچھے بھا۔ گنے والو! عبرت کی بات ہے، رب العزت کی نظریس حسن ظاہری کی قیت چند کھو لے سکول کے سوا می ختیس بتم کس متاع کے پیچھے بھا گے پھرتے ہو بتم نے کس کی بوجا شروع کردی، تم كس كے ديوانے بن محتے ۔ ارے چند كھوئے سكوں كى قيمت ہے جس كے بارے میں اللہ تعالی نے فرمادیا و شروه بشمن بنخس مَرَاهِمَ مَعُدُو دَةٍ (سُورة یومف) چند سکے ادر وہ بھی کھوٹے اس لئے ظاہری حسن اللّٰدرب العزت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مسلمان مردوں کو جا ہیے کہ فقط حسن و جمال کی کسوٹی میں تولنے کی بجائے کہ نین نقش ایسے ہول ..... ہاتھ یاؤں ایسے ہوں .... چہرہ ایسا ہو .... صرف ان چیز وں کو کسوٹی بنانے کی بجائے پہلے تو میدد یکھو کہ انسانیت بھی اس میں ہے کہ بیں۔ ہونی تو وہ انسان جاہیے تا کہ اس کے اندر الجھے اخلاق ہوں۔ عقل کی اچھی ہو،ا خلاق کی اچھی ہو پھرشکل کی بھی اچھی تو ''نوڑ علی نور'' \_گر فقط

الله المولاندية كندي المولى المولان ا

صحابه كرام كامعيار

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اخلاق کو کسوٹی بنایا جاتا تھا ۔۔۔۔
د بنداری کو کسوٹی بنایا جاتا تھا۔اس لئے اگر د بندار عورت ہوہ بھی ہو جاتی تھی تو
د دسرے مرداس سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوجاتے تھے اس لئے کہ دینداری
ہوتی تھی۔ آج تو اگر کوئی عورت ہوہ ہوجائے عجیب زمانہ آگیا کہ کوئی اس سے
نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ بے چاری جوائی کی عمراس طرح گزارتی ہے
نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ بے چاری جوائی کی عمراس طرح گزارتی ہوتا۔ کوئی اس کا دکھ با نشخے والا نہیں
موتا۔ تو انسانیت کی بنیا دختم ہوگئی فقط خواہشات نفسانی کی بنیاد آگئی۔اس لئے
مردوں کو چاہے کہ بید فقط حسن ظاہری کو بنیاد بنانے کی بجائے انسان کے کردار کو
بنیاد بنا کیں ،علم کو بنیا د بنا کیں ،اخلاق کو بنیاد بنا کین۔

# ظاہری اور باطنی حسن میں فرق

 الله والمارات كالمراب كالمراب المرابعة المرابع

ر مین کو بنیا و بنانا جا ہے ۱۰، یمی حدیث یاک میں نبی علیه الصلوٰ قو والسلام نے ارشاد فرمایا کہتم عورت سنداس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو سبحان اللہ محسن انسانیت طَوْتِیْنِ نے کیے موتی اور ہیرے عطافر ما دیے ہم ان پر مل کریں گے ہاری اپنی زند کیوں کے اندر خیر آئے گی۔ فقط ظاہری نین نقش کو دیکھ کر شادی کر لیتے ہیں پھر بعد میں جب گھر میں وینداری نہیں ہوتی پھرروتے پھرتے ہیں کہ اولا دیگرری ہے.... بیوی توجہ بیں دین تواب کیوں روتے ہیں؟ ایخ آپ پر روئیں کہ ہم نے فیصلہ ہی غلط کیا تھا۔ اسک شاعرنے کیا عجیب بات کہی۔ جس ہے، آنچل مجمی نہیں سر کا سنجاا ا جاتا

اس نے آبا خاک تیرے کھر کے حفاظت ہوگ

اوخدا کے بندے انوٹری مرکا دویشہیں سنھال مکتی وہ تیرے گھر کو کیا منجالے گی اور تیرے بنوں کو کیا سنجا لے گی اور تیرے بچوں کی احیمی مال کیسے ہے گی؟ان کی تربیت کیے۔ کرنے کی ؟ای لئے میہ بہت بڑی خامی آج کل کے نو جوانوں کے ذہن میں آئی ہے اورائ خامی کا پھر آئے بتیے اکلتا ہے۔

نے بردگی کی اصل وجو ہات

چونکہ عور توں کوان کی ظاہری شفل وسورت کی وجہ ہے بیند کیا جاتا ہے بچیال پیرا ہوتی ہیں تو وہ بیچاری اینے ظاہر کوآ راستہ کرنے یہ لگی ہوتی ہیں ،ان کی ہروفت يبي سوچ ہوتی ہے كہ بين ايسے كيڑے بہنوں كه مين الجھي لگوں .....ميرى أيكھيں الجيمي لگيل ..... چېره احيمالگه .... باتھ اچھے لگيل ... بيجاريال ای سوچ ميل رمتی ہیں۔ کیونکہ ان کو یتہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا ساتھی اس معیار کی وجہ سے بنایا جائے گامعلوم ہوا کہمردوں کی اس سوچ نے عورتوں کی زندگی کا رخ بدل دیا۔اگران کو بية بوتا كه بميل و بنداري كي وحد سے زندگي كا -ائتم، الليانا سے تربے حدیث

و المعالمة عند كانتراك المعالمة المعال

پرهسی .....تفسیر پڑھتیں ..... ہے ایکھا خلاق بناتیں ..... بیا پی عزت و ناموں کی مفاظت کرتیں ... ہیا پردہ زندگی گزارتیں ..... ہجدگزار بنتیں ،اللہ کی ولی بنتی ،اللہ کی ولی بنتی ،اللہ کی ولی بنتی ،اللہ کی کہ اساتھی بنالیتا مگر معیار ہی بدل گیا۔ معیار ظاہری خوبصور تی ہے لہذا بچوں کود کھا ہے چاری بیدا ہوتی ہیں تو اس وقت سے یہ بچیاں اس موج میں ہوتی ہیں کہ کوئی ایس صورت اختیار کریں کہ ہم دیکھنے والوں کو اچھی لگ سکیں اور یہ چیز ہیں گران کو بے پردگی ہم کہ کھنے والوں کو اچھی لگ سکیں اور یہ چیز بالا خران کو بے پردگی ہم کی مائل کردیتی ہے۔ جن کو اللہ نے پچھشکل اچھی دے دی موقتی خوبی نے بردہ بھرتی ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے ، موجیں گے کہ یہ تنی خوبصورت ہے۔ دیکھنے بے پردگی بھی ای وجہ سے ہوئی ، فیشن پرتی بھی ای وجہ سے خوبصورت ہی دین سے دوری بھی ای وجہ سے ہوئی اور عورت کی دین سے دوری بھی ای وجہ سے ہوئی کہ مردوں نے کموٹی کیا ہوئی اور عورت کی دین سے دوری بھی ای کی وجہ سے ہوئی کہ مردوں نے کموٹی کیا بنالی کہورت کو تو خوبصورت ہونا جا ہے۔

#### خوبصورت بإخوب سيرت

تو خوبصورت کی بجائے پہلے خوب سیرت ہونا چاہیے اس کے اندر نیکی ہونی چاہیے اس کے اندر نیکی ہونی چاہیے اس کے اندر نیکی ہونی چاہیں ۔ اگر مردا بن زندگی کی ترتیب کو بدل لیں اور نیک سیرت ہوی کو ڈھونڈ نا شروع کر دیں تو دیجھنا سے عورتیں جو آج فیشن ایبل کہلاتی ہیں سیسب سے بڑی تہجد گزار بن جا تیں گی ، نیکو کار بن جا کیں گی اور ماحول کے اندر نیکی آجائے گی ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی پرزندگی گزارنے کی تو نیق عطافر مادے۔

#### دائی عز توں کاراز

د نیامیں انسان کو جوعز تیس ملتی ہیں وہ حسن و جمال سے نہیں ملتیں وہ تو اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں اس لئے حصرت یوسف میشور کوحسن کی وجہ سے قید خانے میں かしょうしいいいしょう 経路部級 (68) (68) (1000) アルシングルーラングの

جانا بڑا۔ ظاہری حسن کی وجہ ہے ان کے اوپر اتنی مصیبت آئی کہنو سال تک تنہا رہے، نہ کوئی رشتہ دار نہ ماں باپ نہ کوئی بہن بھائی نہ کوئی اور .....کوئی پرسان حال نہیں اور نوسال قید کے اندر تنہائی کی زندگی گزاری۔ بیہ قید تنہائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی گر بوسف میلئم نے اس کو ہرواشت کیا ، بیسب حسن ظاہری کی وجہ سے تھا۔ پھراس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کوتخت و تاج میا اور جب تخت و تاج ملاستنے،قرآن پاک کی آیت میں فرمایا،آپ نے بیکھا اِجْعَلَنِی عَلَی خَزَانِن اللارُضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (سورة يوسف) " مجهز انول كاوالى بناديج كهيل ا چھا محافظ ہوں اور علم والا ہوں' مجھے پیتہ ہے کہ خزانے کو کیے رکھنا جا ہے۔ آب نے بیر نہیں کہا اِجْ عَلَیٰ عَلَی خَوْائِنِ الْارْضِ اِنِّی حُسِیْنٌ جَمِیْلٌ میں بڑا حسین اور بڑا جمیل ہوں۔اس لئے خوبصورتی کی بنیاد پرآپ مجھے خزانے دیجئے۔ معلوم ہوا کہ ان کو جوخز انے ملے وہ حسن و جمال کی وجہ ہے ہیں ملے بلکہ فضل و کمال كى وجه سے ملے اس لئے ہميں جا ہے كه حسن كومعيار ند بنا كيں - بيحسن تو مننے والی چزے ، سائے کی ماند چز ہے۔ جوانی میں جواری حور یری کی طرح خوبصورت لکتی ہے بر ھانے میں اس کا چہرہ جھوہارے کی طرح بن جاتا ہے، دیکھنے كوبھى دل نہيں كرتا۔اس زائل ہونے والے حسن كے بيجھے كيا بھامكنا ،اس لئے چاہیے کہ ہم سیرت کو دیکھیں۔

سيرت ..... يا ئىدارھىن

 الله الماديد كم مرى المولى الماديد المولى المولى

الحدید) ای لئے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کی دینداری کی زیادہ فکر کریں اور یہ بھی الحدید) ای لئے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کی دینداری کی زیادہ فکر کریں اور یہ بھی ذہین بیس رکھیں کہ عورتیں اپنے دولت مندگھروں بیس رہتے ہوئے بھی دیندار بن علی ہیں ۔ بعض عورتوں کے ذہین میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید خریب لوگوں کی بٹیال دین پڑھیں ،ہم تو امیر مال باپ کی بٹیال ہیں ۔ مال باب بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بٹی کو کیمبرج میں پڑھا کیں گے ۔۔۔۔۔ ہم تو بٹی کو لندن بھی رکھا کی گال جا ہے اور دین کی تعلیم دلوانے کی اندر رہتے انکی رغبت نہیں ہوتی ۔ یہ خلط ہی ہے ۔عورتیں بڑے دی کے اندر رہتے انکی رغبت نہیں ہوتی ۔ یہ خلط ہی ہے ۔عورتیں بڑے بڑے گھرول کے اندر رہتے انکی رغبت نہیں ہوتی ۔ یہ خلط ہی ۔۔۔ ورتیں بڑے دلائیں متنی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے ہی بڑے دلائیں میں گئی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے ہی بڑے کہ کاری والی زندگیاں گز ار گئیں ،کتنی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے ہی بڑے کہ کاری والی زندگیاں گز ار گئیں ،کتنی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے ہی بڑے کہ کاری والی زندگیاں گز ار گئیں ،کتنی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے ہی بڑے کہ کاری والی زندگیاں گز ار گئیں ،کتنی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے ہی بڑے کہ کاری والی زندگیاں گز ار گئیں ،کتنی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے ہی بڑے کے کہ کاری والی زندگیاں گز ار گئیں ،کتنی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے ہی بڑے کہ کھیں کے دورتیں کی تعلیم دلوائی دورتیں کر انہوں کی کھیں ہیں ہوئے ۔۔ ہوئے کھی ہوئے کے کہ کی دورتیں کی تعلیم کی دورتیں کی تعلیم کی دورتیں کی دورتیں کی دورتیں کی تعلیم کیاں گز ار گئیں ،کتنی مثالیں ہیں ۔۔ ہوئے کی دورتیں کی دورتی کی دورتیں کی دورتی کی دورتی کی دورتی کی دورتیں کی دورتیں کی دورتیں کی دورتی کی دورتیں کی دورتیں کی دورتی کی دورتی کی دورتی کی دورتی کی دورتیں کی دورتی ک

ملکه زبیده کی مثالی زندگی

زبیدہ خاتون کود کیھے، بیدوقت کی ملکتھی لیکن انتہائی نیک ول تھی ، کتنے اچھے
اچھےکام کے کہ جن کی وجہ ہے آج تک اس کا شار نیک عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس
کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں تین سولڑ کیاں ، نوکر انیاں رکھی ہوئی
تھیں ، لیعنی خاد ما کمیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ سب کی سب
قرآن پاک کی حافظات تھیں ، قاریات تھیں ، ان کی شفیص اس نے بنادی تھیں اور
اپنے کل کے مختلف کونوں پر ایک ایک خادمہ کو بٹھا دیا تھا ، قاریہ حافظ کو بٹھا دیا تھا اور
ان کا کام تھا کہ ہر ایک نے چار ، چھ گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک
شفٹ ختم ہوجاتی تو دوسری آجاتی ..... وہ ختم ہوتی تو تیسری آجاتی ایک کی تلاوت کرنی تھیں ۔ پورائن کی کی تا وہ اس کی تلاوت کرتی تھیں ۔ پورائن قرآن پاک کا گشن اور باغ
نظراً تا تھا۔ سیجان اللہ ، ایس مجی بیسیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیاں گزریں جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ مجی بیلیا۔

ال ووولت كخزانے قدموں كے ينچ بين مكران كى ديندارى ديكھئے كه پورے اللہ ووولت كوران كى ديندارى ديكھئے كه پورے الل

اس کے ول میں ووسروں کی ہمدروی اتن تھی کہ اس وقت کے لوگ جب تی پر اس نے تھے رائے تھے رائے میں پانی نہ ملنے کی وجہ ہے جانو رمر جاتے ، لوگ مرجاتے ، تو اس نے فاوند ہے فرمائٹ کی کہ ایک نہر بنا و بیخے جو دریائے فرات ہے لے کر مقام عرفات تک ہو ۔ چنا نچہ ایک نہر بنائی گئی ۔ آئی بھی جب تی پر جاتے ہیں اس کے کیجے جھے و کھنے میں نظر آجاتے ہیں جران ہوتے ہیں کہ کوئی تو ایسی تھی کہ س نے اپنے فاوند ہے گئش آ براء باغ بنوایا ۔۔۔۔ کوئی ایسی تھی جس نے اپنے فاوند سے گئش آ براء باغ بنوایا ۔۔۔۔۔ کوئی ایسی تھی کہ اس نے نہر زبیدہ بنوائی ۔۔ قیام ہے کہ ون لاکھوں انسان ہوں گے ، پرندے ہوں گے ، جانور ہوں گے جنہوں نے پائی پیا موالا اور ان سب کے پائی پیا نے کا اجر اس نیک فاتون کو جائے گا ۔۔۔۔۔۔ تو معلوم ہو اگر دولت مند ماحول ہیں رہ کر بھی عورت تقید ، نقیداور پا کباز زندگی گڑ ار بکتی ہے۔۔۔۔ اگر دولت مند ماحول ہیں رہ کر بھی عورت تقید ، نقیداور پا کباز زندگی گڑ ار بکتی ہے۔۔

# والي كابل كي الميه كاحيرت انگيز واقعه

ایک ایروالی کابل گزرے ہیں جن کا نام تھادوست محمر، ان کے بارے بیل آتا ہے کہ ایک دفعہ دشن نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اپی فیرج لے کر جا دَاور جا کران کے ساتھ جنگ کرو۔ اب جب وہ جنگ ہوئی پچھ دنوں کے بعد ان کی ایجنہی نے ان کو آکر اطلاع دی کہ شنراوہ بھا گا اور دشمن نے اس پروار کیا ، بعد ان کی ایجنہی نے ان کو آکر اطلاع دی کہ شنراوہ بھا گا اور دشمن نے اس پروار کیا ، آس کی پینے نہ نئم بھی آئے گروہ نے نکا اور کہیں روپوش ہوگیا اور اس کو شکست ہوگی ۔ بیٹ کر دانی کا بل کا دل بڑا مغموم ہوا ، بڑا پریشان ہوا ، گھر آیا۔ بیوی نیک ہتمی ، بیجان گل کہ خاوند کو کی ضدمہ ہے ، نیک بیویاں ایسے وقت میں اللہ کی نیک بندیاں بھار میں کی بیام برین کر آتی ہیں اور اسے خاوند کے دکھ بانٹ لیتی ہیں۔ اس نے پیار

سے پوسما آج میں آب کوم زود یاتی ہوں کیابات ہے؟ خاوند نے بتایا کہ اطلاع آئی ہے کہ میرے بیٹے نے تلک نے کھا أن اس كى پیٹھ پرزخم آئے زخى حالىن، بيس ف نکلا اور روپوش ہے،میری ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے۔ جب اس نے یہ بات ن کہنے لگی آب کی بات تھیک ہوگی مگرمیر سے نزویک سے بات غلط ہے بھی تھیک نہیں ہوسکتی خاوند نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے گئی بس میں کہدر ہی ہوں میں اس کی ماں ہوں میں اس میٹے کو جانتی ہوں پی خبر بالکل خلط ہے۔ آپ تیلی رکھئے ،غم زوہ ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا بیٹااییا تھی نہیں کرسکتا۔والی کابل جیران ہیں وہ کہنے گئے بچنے كيول نبيس مجهة ربى مجھے كتنے لوگول نے اطلاع دى ہے۔ يد كہنے لكى برگر نبيس ، يہ بات بالكل غلط ہے، جا ہے بینكروں لوگ آكركہيں مگر پھر بھی بيہ بات غلط ہے۔ اس خادند نے سوچاعورتوں کی عادت ہوتی ہے، مرنعے کی ایک ٹاگک ہائکتی رہتی ہیں اور بات مانتی نہیں ضد کر کے رہ جاتی ہیں، میری بیوی بھی شاید یمی کر رہی ہے۔ مگر تیسرے دن اطلاع ملی کہ بات تو بالکل غلطتمی شنرادے کو اللہ نے فتح عطا فر ما دی اوروہ فاتح بن كروايس لونا ہے۔ جب والى كايل كواطلاع لى اس فے كر آكر بتايا کہ وہ بات تو واقعی غلط نکلی میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی مگریہ تو بتا و کہتم نے کیے کہدریا کہ یہ بات غلط ہے کیے پہت چل کیا۔ وہ کہنے گی بدایک راز ہے، میں نه اینے اور اللہ کے درمیان رکھا تھا سوچا تھا کسی کونہیں بتاؤں گی ... کہنے لگا میں ِ غاوند: • ں مجھے ضرور بتا دو۔ کہنے گئی رازیہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیپ میں آیا نیں نے اس وقت سے کوئی مشتبرلقمہ اپنے مند میں نہیں ڈالا اور جب بیج ک والادت مولى من نے نیت کرلی کدمین اس بے کو ہمیشہ باوضودود کا فیل وال گ جب بھی میں نے سے کو دووھ بایا ہمیشہ با وضوہوکر بایا بھی بے وضورور ونہیں پلایا۔ بیاس کی برکت تھی جس کی وجہ سے میرے بیچے کے اندر بہاوری آئی ، اجھے

اخلاق آئے۔ یہ کیے ممکن ہے کہ میرا بچہ شکست کھا تا ..... یہ شہید ہو ہمگا تھا ..... یہ وشمن کے سامنے کٹ سکتا تھا ..... مگر پیٹھ پھیر کے بھا گنہیں سکتا تھا ..... یہ تو بز دلوں کا کام ہوتا ہے،اللہ نے میرے گمان کوسچا کردیا۔

تو پہلے وقت کی ملکہ بھی ایسی نیک ہوتی تھیں کہ اپنے بیٹوں کو باوض رور ورد پالی تھیں اور آج کل کی خواتین کا تو بیر حال ہے کہ سینے سے لگا کر بچوں کو Feed دے رہی ہوتی ہیں اور سامنے TV پر ڈرامہ دیکھر رہی ہوتی ہیں ۔۔۔۔۔ گا نے سن رہی ہوتی ہیں ۔۔۔ ہیں چیس کے ایس کی دورہ ہیں ۔۔۔ ہیں بار جب تو بیچ کو ایسے دورہ ہیں ۔۔۔ ہی ای اجب تو بیچ کو ایسے دورہ ہیں ۔۔۔ ہی گا؟ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ بابی ۔۔ ہوتی ہیں ہی اس کی روحانیت کا گلا گھونٹ کرر کھ دیا کہ اس کے اندر جا کہ کیا قساد مجائے گا۔ اس لئے حالت میں دورہ بلایا ۔۔۔۔ ہی دورہ اس کے اندر جا کر کیا فساد مجائے گا۔ اس لئے جا سے بہرا کی ایس کی ہوتی سے کہ کا گا گھونٹ کر رکھ دیا کہ اس کے اندر جا کر کیا فساد مجائے گا۔ اس لئے جا ہے کہ ہم ایسے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔۔

#### بچوں کے رشتوں کا معیار

اس کے یہ نکتے کی بات یا در کھ لیمنا کہ بیجے کی پند کا بھی خیال رکھیں۔ گراصل
جیز یددیکھیں کہ بیٹے کے لئے کوئی لڑی ڈھوٹٹر ٹی ہے تو وہ لڑی ڈھوٹٹر یں جس کے دل میں خوف خدا ہواور بیٹی کے لئے واما دوہ ڈھوٹٹر یں جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ یہ خوف خدا الیمی چیز ہے کہ اگر یہ بہو کے دل میں ہوتو یہ آپ کے بیٹے کو بھی ساری زندگی خوش رکھے گی اور آپ کی بھی خدمت کر ہے گی۔ اگر آپ کے جیٹے کو بھی ساری زندگی خوش رکھے گی اور آپ کی بھی خوش رکھے گا اور آپ کی بھی خوش رکھے گا اور آپ کی بھی خوش رکھے گا اور آپ کے بھی حقوق پورے کر ہے گا۔ جب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر اور آپ کے بھی حقوق پورے کرے گا۔ جب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر جھی حقوق پورے کرے گا۔ جب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر جھی دیکھیں ایک زندگی شروع ہوجاتی ہے۔ اس لئے جہاں آپ باتی تمام چیز یں دیکھیں ایک نقطے کی بات اس عاجز نے آپ کو بتا دی کہ جب بھی کوئی رشتہ دیکھیں دیکھیں ایک نقطے کی بات اس عاجز نے آپ کو بتا دی کہ جب بھی کوئی رشتہ دیکھیں

والمال تبديد كرامول والمحافظة والمحا

مضرورد يكسي كداس كدل مل خوف فدا بيانيس خوف فدا اگر موكا تو آپ كى زندگى يىل آپ كى كرشى ايك اجتے فردكا اضافہ دوجائے گا مرارے تم غلا ہو جائيں مے اور وہ خود بخو دسب کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا۔اس خوف خدا کو عربی زبان کے اندرتفویٰ کہتے ہیں۔تقویٰ اتنا ہم ہے کہ قرآن مجید میں ہرچند آیوں کے بعد تقویٰ ، تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ممیا۔خاص طور پر سورہ اکنسا وکو يرُ هكرد كيم ليج ..... برچنرا يول كي بعدوات قوا الله ..... وات قواالله ..... واته قبوالسله به يجوبار بارداتفواالله كها كميا الله تعالى جانة بين كه تقوى كے بغير میاں بیوی کے معاملات میں توازن بیس رکھا جاسکتا۔ افراط وتفریط کا خطرہ ہاس لئے بار بارتفوی ..... تعوی کی تنقین کی کی تالین کی کی ۔ آپ کو بھی ایک لفظ یادر کھنا طاہے جس کوخوف خدا کہتے ہیں۔ جب بچوں کے لئے کوئی رشتے وصور نانے ہوں جہاں باتی باتیں دیکھیں ایک خاص چیز پرنظرر کھیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو۔اگرخوف خداہواتو پھروہ آپ کے گھر کا ایک اچھا فردین کررے گا۔اگرلاکی ہے تو اچھی فرد بن کررہے گی اور آپ کی زناگی میں خوشیاں آئیں گی۔ صحابہ کرام م ای معیار کوسما منے رکھتے تھے۔

حضرت عرشکا بن بہو کے انتخاب کے لئے معیار

مشہور واقعہ ہے کہ حفرت عمر مذہ دات کو جا رہے بتھ بہرہ دیے ہوئے۔
جب صبح کی از انوں کا وقت ہواا یک گھریں ہے آ وازیں آربی تھیں آپ منہ نے
قریب ہوکر ساتو ایک برحیا اپنی جوان بٹی ہے بات کر ربی تھی کہ بٹی ! کیا بکری
نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا ، ای! دے دیا۔ پوچھا کہ کتنا دودھ دیا؟ اس نے
کہا ، تھوڑ ادیا۔ برحیا کہنے گئی ، دودھ لینے والے آکیں گے ، اگر تھوڑ ا دودھ طلاتو وہ
نیس لیس کے ۔ اس لئے بچھ یانی ڈال دو، بیدودھ پورانظر آئے گا۔ بٹی نے کہا،

اورائری کو بلوایا۔ جب آپ نے ان سے بات بوچھی تو پتہ چلا کہ یہ آپس میں یوں باتیں کررہی تھیں۔ پتہ چلا کہ وہ اڑکی ابھی کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت باتیں کررہی تھیں۔ پتہ چلا کہ وہ اڑکی ابھی کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت

عمرہ نے اس بڑھیا ہے کہا، میں اپنے بیٹے کے لئے اس لڑکی کارشتہ ما تکتا ہوں،

چنانچہ آپ نے اپ میٹے کے ساتھ اس لڑکی کارشتہ کر دیا۔ دیکھئے ،عمر بن خطاب ا

ا ہے بیٹے کے لئے الی الرک کا رشتہ پند کرتے ہیں۔ یہ وہ الرک تھی جس کو اللہ نے ایک بین عطاکی اور وہ بیٹی تھی جس کے پید سے حضرت عمر بن عبد العزیز بیدا

موسے ۔ توبیلا کی جس کے دل میں خوف خدا تھا ، یہ عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنیں ۔ تو

جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اللہ ان کی آنے والی نسلول سے اولیاء اللہ کو پیدا

كردية بين

# عورتوں کی دین تعلیم کی فکر سیجئے

اگرہم چاہتے ہیں کہ جاری اولا دیں نیک ہوں ..... ہاکردار ہول ..... ہمادر ہوں ہوں اس میں کہ جاری اولا دیں نیک ہوں ..... ہادر ہوں تو سے ، ان ہوں تو ہے ، ان ہوں تو ہے ، ان کے ہوں تو ہوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے ، ان کے ، جو چار ہوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے ۔ اگر مردان کو ترغیب نبیں دیں گے ، ان کی ان کو فضائی میں مست رہیں گی ۔ ان کی سوج یہ بین کی ہے ۔ ان کی سوج یہ ہوتی میں مست رہیں گی ۔ ان کی سوج یہ ہوتی میں مست رہیں گی ۔ ان کی سوج یہ ہوتی میں مست رہیں گی ۔ ان کی سوج یہ ہوتی ہیں مست رہیں گی ۔ ان کی سوج یہ ہوتی ہیں میں فرمادیا ،

اَوَ مُعَنَّفُ الْمُعَلَيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ عَلَيْ مُبِينَ (سورة زخرف) ما المُعَنِّفُ مُبِينَ (سورة زخرف) ما المحلية في المُحِصَامِ عَلَيْ مِن اوراني مِن ان كى زندگى مِن ان كى زندگى مِن ان كى زندگى

ה*אל* 

( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15) الارتی ہے اور بات تو کی ہے کہ بٹی بچاری دودھ بینا چھوڑتی ہے تو مال باب اس ع كانول مين سوراخ كروا دية بين كراس مين عم باليال واليس مح ..... ورا بن ہوتی ہے تو ناک سلوا دیتے ہیں کہ اس میں ہم سونے کا لوتک ڈالیں مے .... ذرابرى موتى ہے تو ملے میں ایک لاکٹ ڈال دیا جاتا ہے بین سونے کا طوق ڈال ریے ہیں ....اور ذرابری ہوتی ہیں تو ہاتھوں میں چوڑیاں بعنی سونے کی جھکڑیاں وال دیتے ہیں ....اور فرابوی ہوجاتی ہیں، شادی کی عربو کی تویا وس میں سونے كاز يورسون كى بير يال وال وى جاتى بين ..... يه يجارى سونے جاندى كى قيدى ے۔ بچین سے جوانی تک مال باب نے اس کوسوئے میں قید کر دیا اس لیے اس كدل مين سونے كى محبت ہوتى ہے ، مال كى محبت ہوتى ہے۔اس كى طبيعت ايسى بن جاتی ہے کہ بیچاری کو ہروقت ای آرائش کی فکررہتی ہے،ایے سونے جا ندی کی نگر ہتی ہے۔ الک بعض عور توں میں سونے جا عدی کی رغبت اتن ہوتی ہے زبور بہنے کاایا شوق ہوتا ہے کہ اگران کو کہا جائے کہ تمہارے پورے جسم کے اندر ہم کیلیں ٹھونک دیں مے گرکیلیں سونے کی ہوں گی ای دفت تیار ہوجا کیں گی کہیں گی جلدی کرو۔آب نے جو کہا ہے بورا کرو بچاری بورےجم میں سونے کی کیلیں معکوالیں

تو مردوں کو جاہے کہ ان کو طاہری آ رائش پر لگانے کی بجائے ان کو دین پر لگائیں۔ان کے سامنے اس بات کو کھولیس کہ بید دیندار بن کراپنے رب کے نظر میں اچھی بن کر زندگی گزاریں تا کہ قیامت کے دن کی ان کوعزت نصیب ہو جائے۔

دوجہیزوں کی تیاری

آج تو بی پیداموتی ہے ال اس دن سے وجا شروع کردی ہے جی نے

بھی کا جہز بنانا ہے۔ ایک دن آئے گا بی کو لینے والے آئیں گے تو میری بی اچھا جہز بنانا ہے۔ ایک دن آئے گا بی ایسی سے سوچ رہی ہے۔ ۔۔۔ ہیں ابھی سے سوچ رہی ہے۔ ۔۔۔ ہیں ابھی دورہ بیتی بی مال آئیس کے لیکن اس کی موج ہوتی ہے کہ اس کا جہز کیے ہے جس کو رخصت کرنے میں جیس مال آئیس کے لیکن اس کی موج ہوتی ہے کہ اس کا جہز کیے ہے گا؟ ایسا نہ ہواس کا جہز تیار نہ ہواور بی کی کو بریثانی ہو۔ بختے ابنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی کھلونوں میں محمتی کے وقت بی کو بریثانی ہو۔ بختے ابنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی کھلونوں میں کھیاتی پھر رہی ہے تجھے ابنی فرنیس کہ تو نے بھی اللہ کے سامنے چیش ہوتا ہے اور تیرا میں کہونہ ہوا ، اور تیرا شکی کی خرمندگی ہوتا ہے اور تیرا بیلی کی فرمندگی ہوتا ہے اور تیرا بیلی کی فرمندگی کیا ہونی تھی اس سے بڑھی کو شرمندگی کیا ہونی تھی اس سے بڑھی کو شرمندگی کیا ہونی تھی اس سے بڑھی کو شرمندگی ہوگی۔

اے بہن! تو اپنا جہزتو پہلے تیار کرلے ہرعورت کو دوجہز تیار کرنے پڑتے ہیں ایک مال کا جہز خاوند کیلئے اور ایک نیکیوں کا جہز پروردگار کے لئے ۔ تو خادند کے سامنے تھوڑا جہنر لے کر بھی بیٹی چلو کوئی بات نہیں الیکن اگر پر در دگار کے سامنے غالی ماته پیچی اور نیکیوں کا جہز نہ ہوا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔اس دن پریشان کھڑی ہوگی اکیلی ہوگی ، ماں ساتھ دے گی نہ باپ ساتھ دے گا، نہ خاوند ہوگا نہ بیٹا ہوگا اورند بهائى موكا ـ اكيلى كفرى اس وقت يريثان يكاردى موكى زب ار دعون الله! جمعے مہلت دے دیے \_ میں واپس جاؤں گی اور واپس جا کر نیکی والی زندگی محزاروں گی۔فرمائیں مے'' کلا'' ہرگزنہیں ، ہرگزنہیں ، مجتمع مہلبت دی تھی .....تو نے دنیا کے کھیل تماشے میں گزار دی ..... رسم ورواج میں گزار دی ..... آج تو میرے یاس خالی ہاتھ آئی ۔ آج دیکھ ہم تیرا کیا بندوبست کرتے ہیں۔اس دن انسان پریشان ہوگا ۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم بچیوں کو شکی سکھا کیں ، دین ک تعلیم دلوا ئیں تا کہ یہ بچیاں ویندارین جا ئیں .....ہم نے اس کے اثر ات دیکھے۔ بڑی برى فيشن ايل بيال جب دين تدارس من آتى بين دين ماحول من آتى بين ال

الإسلامية على المسلم ا ي زندگي کي ترتيب بدل جاتي ہے۔ تبجد گزار بن کر واپس جاتي ہيں۔ الجمد لله ما کتان میں اس عاجز کے ایک درجن کے قریب بچیوں کے مدارس ہیں۔ہم و کیھتے ج بن کہا یم ۔اے پاس بچیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے بالکل با قاعدہ ویندار بن كر جاتى ہيں ۔ بلكه ايك ديل ايم ۔ اے بچى بچھلے سال يا اس سے بچھلے سال داخل ہوئی وہ کہنے لگی جب اللہ نے مجھے اتن سمجھ دی میں ڈبل ایم۔ اے کرسکتی ہوں۔ میں اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتی۔اس نے پھر داخلہ لیا اور سات مہینے میں قرآن پاک سینے میں سوا کر چلی گئی۔سجان اللہ۔ ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں ۔ ہم نے دارالحسان واشکنن کے اندر الحمد للدعورتوں کی کلاس شروع کی ۔ بری عمر کی عورتیں اور بچوں والی عورتیں ہیں۔ ان کے خاوند حران ہوتے ہیں آ کر بتاتے ہیں کہ کل Test تھا میری بیوی ایک ہاتھ سے سالن پکاری تھی دوسرے ہاتھ میں کتاب لے کرصرف کی گردائیں یا دکرر ہی تھی تعلیلات بڑھ ری تھی ۔ جیران ہوتے ہیں بچوں والی عورتیں جن سے کوئی توقع بھی نہیں کر سكناجب ان كودين كى طرف رغبت دلائى جاتى ہے تو بيح بھى يالتى ہيں ، كھانے بھى ا کاتی ہیں ، خاوندوں کے حقوق بھی پورے کرتی ہیں مگراس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی پڑھتی ہیں اور ماشاء الله ساتھ ساتھ دیندار بھی بن جاتی ہیں۔الحمد للہ ہم نے اس کے کی جگہوں پرنمونے دیکھے تو اس کئے ضروری ہے کہ بچیوں کودین کی تعلیم

### ایک فیشن ایبل لڑ کی کاعبرت انگیز واقعہ

ديں۔

ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا ، حتی کہ اس کوخوب مال پیسہ دیا ، وہ فیشن ایسل خوبصورت از کی بن گئی۔ حتی کہ جوانی میں اس کوموت آگئی۔ اس آدمی کی بردی تمنائقی کہ بیٹی جوانی میں جدا ہوگئی میں بھی اس کوخواب میں تو دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے۔ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی تبر پر میری بیٹی کس حال میں ہے۔ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی تبر پر کھڑا ہے اچا تک اس کی بیٹی کی تبر کو جھیا ہے کہ بیٹی ہیا تہ کہ بیٹی ہے۔
اس نے اپنے ستر کو چھیایا مکر اس کی تو حالت بجیب تھی اس کا سر بالکل مخجا ہے اور اس کی شکل بجیب۔

اس نے پوچھا، بٹی ایراکیا حال ہے؟ کہنے گی ابویس بے بروہ بھرتی تی برب برا بال برا جب بہاں قبر میں آئی میر سے سرکو بہت برا ابنادیا گیا پہاڑوں کی طرح میرا ہمر بال برا کے درخت کی طرح بنادیا گیا جس کی شاخیں زمین میں دور تک بھیلی ہوتی ہیں بھر فرشتے آئے انہوں نے میر سے ایک ایک بال کونو جیا ادر جس طرح کسی درخت کو میں تو زمین نے گڑھے پر جاتے ہیں۔ ابو! ایک ایک بال کونو چنے سے میر سے سرکے اندر گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ ابو! ایک ایک بال کونو چنے کے میر سے سرکی جلد بھی جل گئ نقط ہڈی ہے میر سے سرکی جلد بھی جل گئ نقط ہڈی ہے جو آب دیکھور سے ہیں۔

اس نے کہا ، بٹی ! تہار چرہ بھی نہیں ۔ وہ کہنے لگی ، ابو! آپ دیمے رے

اس نے کہا ، بٹی ! تہار چرہ بھی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ بھی کہ میر ۔

اس آپ کو میر ے دانت نظر آر ہے ہیں ہونٹ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ بھی کہ میر ۔

ہونٹوں پہر خی لگی ہوئی تھی اور میں اس طرح وضوکر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی ۔ فرشتے

آئے انہوں نے کہا تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی تیراعسل بھی نہیں ہوتا تھا

چٹانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا ، یہ سرخی میر ے ہونٹوں سے چپک گئی تھی،

مرفی کے ساتھ او پر اور نیچ کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے اس لئے آپ کو میر بہیں ہیں ۔

ہیس دانت نظر آر ہے ہیں ، ہونٹ او پر نہیں ہیں ۔

باپ نے کہا، بٹی تیرہ ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں، ابو میں ناخن پاٹش لگایا کرتی تھی فرشتے آئے کہنے لگے تیرے ناخنوں کو ہم کھینجیں گے انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ 在一次人工的公司的自己的自己的自己的

وہ کہنے گئی ابو اِمیرے ہاتھ ہوز تم ہیں ....میرے چیرے ہوز تم ہیں ....میرے چیرے ہوز تم ہیں ....میرے جیرے ہوز تم ہیں ....میرے میر وی تحق ....میرے میر بیز ترخی ہیں ....میں میں بتائیس سکتی۔ آپ نے مجھے اتی مجت دی تیں آئی کو نے جو ایک ابوآ پ نے بوری کردی .... مجھے آئی مجت دی میں تو تم پر بیٹانی کو جائی نہیں تھی ....آ پ نے شنم اولی کا طرح بجھے پالا .....کاش ابوآ پ بچھ پرایک احمان کرتے کہ مجھے دین کی بچھ بچی دیتے تو میں آئی اس عذاب میں گرفآر نہ بوتی اس نہیں کا قار نہ بوتی بیاں احمان کرتے کہ مجھے دین کی بچھ بچی دیتے تو میں آئی اس عذاب میں گرفار نہ بوتی بیاں بردی ہوں فرشتے آئے ہیں ہاتھوں میں گرفر ہوتے ہیں میرے بٹائی کرتے ہیں ....ابومیراد کھ با شنے والا کوئی نہیں۔

اس آ دمی کی آ کھ کھل گئی تب اس کو احساس ہوا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو دین سکھا تامیری بین آ گے جاکر جنت کی نعتوں میں پل جاتی۔

سوچنے کی بات

توجن بیٹیوں کو استے بیار محبتہ سے پالتے ہیں ان کو اگر ہم ویندار نہیں بنا کیں گے بیجہ نمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جا کیں گی اوران کی درگت ہے گیاس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھا کیں دیندار بنا کیں ، اپنی بیٹیوں کریں ، ان بو یوں کو بندار بنا کیں عورتوں کے دین معاملات میں ان سے تعاون کریں ، ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنا کیں تا کہ ماحول کے اندر دین داری آئے۔

عورتوں کو بھی جا ہے کہ وہ خود بھی کوشش کریں جب وہ مردول ہے دنیا کی
باتی منواسکتی ہیں تو دین کی باتی کیوں نہیں منواسکتیں۔ ''من حرامی تے جمال
ڈھیر''من حرامی ہوتا ہے بہانے بنالیتی ہیں۔ اس لئے مردول کو چاہیے کہانی ذمہ
داریاں پوری کریں اور مورتوں کو جا ہے کہانی ذمہ داریاں پوری کریں ان کہ جما

العاملات كالمراسل المع والمعالية المعالية المع

نیک بن کرزندگی گزاری اورا پے رب کے فرما نبردار بندے بن جا کیں۔

میدرمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، مغفرت کاعشرہ ہے۔ اب تنہا کیوں میں

رورو کرمنانے کی ضرورت ہے، اپ رب کو بحدے میں جا کرمنا ٹا، اپ رب سے

ہاتھ اٹھا کر دعا کیں ما نگنا، دامن پھیلا کر دعا کیں ما نگنا، اے اللہ التیرے ور پرایک

فقیرنی حاضرہ تیری رحمت کی طلبگارہ ۔ وہ پروردگار جومردول کو تکم دیتا ہے کہ

عورتوں کے ساتھ زی سے بیش آؤ، جب آپ دعا کیں مانگیں کی وہ پروردگار آپ

کے ساتھ زی کیول نہیں فرما کیں گے۔ اس لئے رمضان کے اوقات کو نیمت بھی

لیجے ، اپنے گنا ہوں کو پخشوا سے اور آئدہ نیکو کاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر

لیجے ۔ اللہ تعالی بھارے آئے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرمادے۔

لیجے ۔ اللہ تعالی بھارے آئے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرمادے۔

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.



# الله المارية على المارية الم

التحمدُ لِللهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ يُنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ وَبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يُوْصِيْكُمُ اللَّهَ فِي أَوْلَادِكُمُ

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ اللهِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ سُبُحٰنَ رَبِّ اللهُ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ اللهَلمِينَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ فطرى خوائش فطرى خوائش

ہرازیان کے اندراللہ ربالعزت نے ایک فطری خواہش رکھی ہے ۔ اولا د وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو شادی کر ہے اور اس کے بعد صاحب اولا دہوجائے۔ اولا د کا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے اور اولا دکا نیک ہونا دوگئی خوشی ہوتی ہے۔ کیونکہ اولا دکی بخوشی حقیقی ، خوشی تب ہی بنتی ہے جب اولا د نیک ہے ، فرما نبر دار ہے ۔ اگر اولا د نیک نہ ہے تو بسا اوقات یہی اولا دانسان کی ناک میں دم کر دیا کرتی ہے۔ اس لئے ہرآ دمی کو چاہیے کہ وہ فقط اولا دکی تمنا نہ کر سے بلکہ نیک اولا دکی تنا دل میں سکھے۔

# نیک اولا د کیلئے دعا ئیں مانگیں

ای کے جب بھی اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا کیں مانگیں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کی مانگیں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کی مانگیں ۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی زند کیوں میں اپنی

اولا دوں کے لئے دعا کیں مانگیں کیکن اگر ان کی دعا وَں کے الفاظ دیکھے جا کیں تو اولا دوں کے لئے دعا کیں مانگیں کیکن اگر ان کی دعا وَں کے الفاظ دیکے جا کیں تو پہتہ چلا ہے کہ انہوں نے فقط اولا دکی دعا نہیں مانگی بلکہ نیک اولا دکی دعا مانگی۔ انبیاعلیہ م السلام کی اولا د کے لئے دعا کیں حضرت ابراہیم علیفا دعا کرتے ہیں

حضرت ابرا بیم علیه السلام کو بره ها پے میں جا کراولا دملی۔ وہ دعا ما تکتے تھے: دَبِّ هَبُ لِنَیْ مِنَ الصَّلِحِیُن (سورة آل عمران) اے اللہ! مجھے نیک بیٹا عطافر ما

حضرت ذكريا ميلفه دعاكرت بين

حضرت ذکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے لیکن اولاد کی نعمت نصیب نہ ہوئی۔
مایوں نہیں ہوئے۔ اگر چہ ظاہری بدن میں بڑھا ہے کے آٹار ظاہر ہونے گئے۔
ہڈیاں گھلنے لگیس ، سارے بال سفیہ ہوکر جیکئے گئے ،اس عمر میں تو انسان کی ہستیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ناامیری دل میں آنے لگ جاتی ہے مگر وہ تو اللہ رب العزت کے پینے ہوتا ہے۔ چنانچہ پینے برتھے۔ انہیں پنتا تھا کہ سب بچھ اللہ رب العزت کے تھم سے ہوتا ہے۔ چنانچہ بڑھا۔ پر ھا بے میں بھی دعا ما تکنے گئے۔ قرآن مجید نے پیارے انداز میں اس وعا کونقل کیا۔

كهليعص ٥ فِكُرُ رَحُمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكَرِيًا ٥ إِذُنَا هِي رَبَّكَ عَبُدَهُ زَكَرِيًا ٥ إِذُنَا هِي رَبَّهُ يَدَاءً خَفِيًّا٥ (سورة مريم:٣٠٢١)

[ میرتیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جواس بندے ذکریا پر ہوئی جب پکارااس نے اپنے رب کوخفیہ آواز ہے ]

جب انہوں نے پکاراا ہے رب کوففی انداز سے ۔اب سوچے کہ جب دل

というない。 はいいいのは、 はいのでは、 はいのでは、 はいいのでは、 はいいいのでは、 はいいいのでは、 はいいのでは、 はいいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいいのでは、 はいいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいのでは、 はいいのでは、 はいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいのではいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいいのでは、 はいのでは、 はいいのでは、 はい

وَ الِّي خِفُتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَ كَانَتِ الْمَرَائِي عَاقِرًا فَهِب لِيُ مِنْ لَلدُنُكَ وَلِيًّا يُرِثُنِي وَ يَرِث مِنَ ال يَعَقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا، (سورة مريم: ١٠٥)

ا اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی با نجھ ہے بیل تو اسپنے ہاں سے بچھے ایک دارث عطا کر جومیر ااور یعقوب میں کے خاندان کا بھی دارث ہوا درمیر ہے رب اسے پہندیدہ بنا]

کتنی پیاری دعاما گئی۔ بیٹا بھی مانگا تو ایسا جو کہا ہے باپ دادا کے کمالات کا دارث سبنے ،اپنے باپ دادا کے علوم کا دارث سبنے ۔ تو یہی اصل مقصود ہوتا ہے کہ اداا دہوا در نیک ہوجوانسان کے لئے صدقہ جاربیہ بن جائے۔

الله تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ بی بی مریم علیماالسلام محراب میں ہیں ،مسجد میں ایں ۔ ذکریا میں ان کوچھوڑ کر کہیں دعوت سے کام پر چلے مجئے۔ ذرا دریہ سے واپس

مریم علیہاالسلام نے جواب دیا کہ سالتدرب العزت کی طرف ہے ہے۔

﴿ إِنَّ اللّٰهُ يَرُزُقُ مَنُ يُشَاءُ بَغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ے شک الله تعالیٰ جے چاہتا ہے ہے حماب رزق عطا فرما تا ہے۔ جب مریم نے یہ بات کمی کہ بے موسم کے پھل مجھے پروردگار نے عطا کئے ، اب دل میں بیٹے کی تمنا تو تھی ہی سمی دعا میں تو پہلے بھی مانگتے ہے ، لیکن موقع کے مطابق پھر دل میں بات آگئ ، قرآن نے بالدیا۔ ﴿ هُنالِکَ دَعَا زُکُویًا رَبَّهُ ﴾ زکریا جیا کو اپنی بات یادآگئ اوراس موقع پرانہوں نے ایئے رب سے بکاری دعاکی،

رَبَ هَبُ لِي مِنْ لَدُنكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءُ

(العران: ۴۸)

اے اللہ! مجھے بھی پاک نیک بیٹا عطافر مادے۔ دیکھیں! وعاما نگی تو کس کی؟ ذُرِیَّةُ طَیِّبَةٌ نیک بیٹے کی دعاما نگی۔اے اللہ!اگرآپ مریم علیماالسلام کو بےموسم کے پھل دے سکتے ہیں میں بھی بوڑ ھاہو چکا ہوں میری بھی اولا دکا موسم تو نہیں ،مگر مجھے بھی بےموسم کا پھل عطا سیجئے۔

الله رب العزت في دعا كواى وفت قبول فرمايا في الحملية الممليكة كيات فرمايا:

إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرِكَ بِيَ مُن مُصَدِّفًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

できているいいでは、 日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のできた。 「これにいっている」とは、日本のは、日本のは、「これにいっている」とは、「これにいっている」とは、「これにいっている」という。

بیٹا بھی دیا تو بیخی مربلہ۔ایسانام جو پہلے بھی کسی نے رکھا نہیں اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ بیا تنا پا کہاز ہوگا کہ بیعورتوں ہے ایک طرف رہنے دالا ہوگا ،اللّٰہ کا نبی اتنا نیکو کار ہوگا۔اللّٰہ تعالیٰ اولا دبھی دیتے ہیں اور نیکو کاربھی ویتے ہیں کی سب سے بری تمنا ہوتی ہے۔

چنانچہ باپ کی دعا قرآن مجید میں آپ نے سن کی کہ اہرائیم ملینہ نے بھی دعا تیں مائلیں اور حضرت زکر یا میں ہے۔ بھی دعا تیں مائلیں ۔ بالآخر الله رب العزت نے ان کو نیک بیچے عطافر مادیئے۔ چنانچہ کب سے بیدعا تیں تروع ہوتی ہیں قرآن مجید کی طرف رجوع کریں۔

حضرت عمران میشم کی بیوی کی نیک اولا د کی تمنا

عمران مینوم کی بیوی تھیں ، ان کوامید ہوگئی ،حمل ہوگیا۔اب جس وقت سے امید لگ گئی انہوں نے اپنے دل میں ایک نبیت کی ،قر آن مجید نے وہ خوبصورت نبیت نقل کی ۔ فر مانے لگیں۔

رَبِّ إِنِّى نَذَرُتُ لَكُ مَا فِي بَطَنِي مُحَوَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ( إَلَّ عِرَان: ٣٥)

سرایا بھر و نیاز بن گئیں ، سرایا دعا بن گئیں ، اپنے پروردگار کے حضور دامن بھیلا کر دعا ما نگی۔اے بیرے مالک! جو بچھ میر سے بطن میں ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لئے وقف کر دیا۔اے الله!اس کو مجھ سے قبول فرما لے۔ابھی تو بیچ کی پیدائش نہیں ہو گی ابھی تو فقط بنیاد پڑی ہے۔امید لگی ہے مگر مال کواس وقت سے فکر ہوتی ہے کہ میری ہونے والی اولا دنیک بن جائے ۔ چنا نچے انہوں نے اس وقت سے دعا مانگی۔ تو سوچئے نیک اولا دیکے لئے ماں باب کب سے دعا کمیں مانگی مشروع کر دیتے ہیں۔

ني اولا د كيليّ وظيفه قرآني

علماء نے تکھا ہے کہ قرآن مجید کے بیآیت ہے اگر کوئی بھی عورت حمل کے بعد اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ رب العزت اس کو نیک، پاک اولا دعطا فریا کی گئر ت کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ رب العزت اس کو نیک، پاک اولا دعطا فریا کی سے ۔ اور بیہ مار سے مشارکنے کا دستور رہا اور انہوں نے تقد بی بھی کی کہ جو عالم عورت بھی ایا محمل میں وقتا فو قان آیات کو پڑھتی رہتی ہے

رَبِّ إِنِّى نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطَنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي

تواس کی نیک نیمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولا دعطافر مادیتے ہیں۔
یہاں سے مال باپ کی دعا نیمی ہیں۔ ابھی بیچے کی بنیاد پڑر رہی ہے اور کب تک
ماں باپ کی تمنا کیں رہتی ہیں کہ اولا د نیک بن جائے۔ جب تک اس دنیا سے
رخصت نہیں ہوجاتے۔ چنا نیج قرآن یا کسی طرف رجوع کریں۔

حضرت لعقوب مينه كي اولا دي كے لئے نفيحت

حضرت یعقوب میلئی نے اپنی موت کے دفت اینے بیٹوں کوجمع کیا ، فر مایا ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں

أَمُّ كُنْتُمُ شُهَدَاءَ إِذَا حَضَرَ يَعُقُوبَ الْمَوُثُ إِذُ قَالَ لِبَينَهِ لَمُاتَعُبُدُونَ مِنْ بَعُدِي (بقرة: ١٣٣)

اب و یکھے موت کا وقت آگیا اس وقت یعقوب میلا اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ؟ جب کے ان سے پوچھے ہیں میر ۔ بیٹو! میر ے بعدتم کس کی عبادت کر و گے ؟ جب بجوں نے اچھا جواب دیا کہ ہم آپ کے النی کی عبادت کریں گے تو خوش ہو گئے۔ النہ تعالی نے قرآن یاک میں فرمادیا۔

وَ وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيُمَ بَنِيهِ وَ يَعُقُوبِ يَبُنَى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَي لَكُمُ

الادكرناميل المحافظة (88) المحافظة الم

الدِّينَ فَالا تَمُونُنَ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُسُلِمُونَ . (بَرَة اللهُ

[ اور اس بات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کونفیحت کی کہ اے میرے بیٹو سیٹو کی کہ اے میرے بیٹو ہے شک اللہ تعالی نے تمہارے لئے بید مین بہند کیا ہی تم ہرگزنہ مرنا مگربیک تم مسلمان ہو۔]

لعنی ہرحال میں ایمان پرموت آئے۔تو دیکھئے کہ انہیں عین موت کے وقت بھی اولا دیے دین کی اور اولا د کی نیکی کی فکرتھی۔

اولا دکیلئے دعا ئیں ....عمر بھر

اب و کیسے قرآن کیا کہتا ہے؟ مال کے بیٹ میں جب حمل تھہرتا ہے اس وقت ہے مال کی دعا کیں، باپ کی دعا میں بورہی ہیں ..... بلکہ اس ہے بھی پہلے کی اور کب تک دعا کیں، باپ کی دعا میں بورہی ہیں ..... بلکہ اس ہے بھی پہلے کی اور کب تک دعا کیں رہتی ہیں، جب باپ دنیا ہے جارہا ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی اس کی آخری تمنا بہی ہوتی ہے کہ تہمیں موت نہ آئے بگراس عال میں کہ تم اسلام پر رہو، ایمان پر موت ہو معلوم ہوا کہ بیتو ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ جو فکر مند والدین ہوتے ہیں وہ تو ساری زندگی دعا کیں کرتے رہتے ہیں۔ بیتو مال باپ کی دعا کیں کرتے رہتے ہیں۔ بیتو مال باپ ہی ہوتی ہیں۔ کوئی موقع باپ ہے جاکر کوئی ہوتا، کوئی دن ہیں ہوتا، نیک مال باپ کی تو دعا کیں ہوتی ہیں۔ کوئی موقع ہیں۔

بلکہ آپ حیران ہوں گی ہر چیوٹا بچہ جس نے پانچ چھے برس کی عمر میں نماز پڑھنی سیھی وہ اس وقت سے دعا کمیں ما نگتا ہے اور ہر بچہ دعا کیا ما نگتا ہے .....

رَبِ اجْعَلْنِی مُقِیُمَ الصَّلُوةِ وَمِنُ ذُرِیَّتِی (ابراہیم: ۴۰) الله مجھے بھی نماز کا پابند بنادے میری اولا دکو بھی نماز کا پابند بنادے۔

اب جس بچے نے پانچ جید سال کی عمر میں بیدوعا کیں مائلی شروع کر دیں حالا نکہ اولا دیجیس سال کی عمر میں جا کر ملی پھر اس کے بعد بھی وہ یمی دعا کیں مانگما رہائی کہ اس کی موت کا وقت قریب آگیا۔ اب سو پیٹے کہ اگر اس وقت بھی اس کی اولا دنماز کی پابندنہیں ہوتی تو باپ کے دل پر کتنا صدمہ ہوتا ہے کوئی بندہ اس کو محسون نہیں کرسکتا۔ سوائے اس کے کہ جو باپ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاں باپ کے اندر فائری طور پر نیک اولا د کی تمنار کھ دی ہوتی ہے۔ اس لئے ساری زندلی اس کے اندر فائری طور پر نیک اولا د کی تمنار کھ دی ہوتی ہے۔ اس لئے ساری زندلی ان کے لئے دعا تمیں کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی دعا سکھائی کہ یہ دعا جمئین مان کا رہیں۔ وہ دعا یہ جمئین مان کا رہیں۔ وہ دعا یہ ہے۔

رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَ زُرِّيْكِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِيْنَ اِللَّمُتَقِيْنَ اللَّمُتَقِيْنَ اللَّمُتَقِيْنَ اللَّمُتَقِيْنَ اللَّمُتَقِيْنَ المُكانَ المُكانِ

[اے اللہ ہم کو ہماری بیوبوں کی طرف ہے اور ہمارے بچوں کی طرف نے آئکھوں کی مختذک عطافر مااور ہمیں بربیز گاروں کا امام بنا ]

اے اللہ! ہماری ہویوں میں ہے، ہماری اولا دول میں ہے ایسا بنادے کہ دو
ہماری آنکھوں کی شخنڈک ہے۔ واجعلنا للمتقین اماما اور خود ہمیں بھی متنہ وں کا
ام بنادے۔ ابسو بنے کی بات ہے کہ دعائیں مانگی جارتی ہیں کہ اوا اوآ تنہوں
ک شخنڈک ہے اور وہ تو تیمی اچھی ہے گی تا جب وہ نیک ہوگی فرما نبردار ہوگی۔ تو
پہ چلا کر قرآن پاک ہے مینا :ت ور ہا ہے کہ مال باپ تو ساری زندگی اوا وہ کے
لئے دعائیں مانگتے ہیں۔

حضرت ابرا ہیم علیہ کی دعا اپنی اولا دکے لئے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولا دکے لئے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولا دکے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب ہے ۔ انہوں نے جب اپنی اولا دکو بیت اللہ شریف کے پاس جا کر چھوڈ الحضرت ہاجرہ کو بتو بید عا مانگی

でたっていまれて、一般ののでは、90年のののでは、していってこうからのので

رَبَّنَا إِنِّى اسْكُنُتُ مِنُ ذُرِّيْتِى بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرُعٍ عِنْدَ بَيُتِكَ الْمُحَرَّم فَاجُعَلُ ٱفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى اللَّهِمُ (ابراثيم:٣٤)

فر مایا رَبَّنَا الِی اَسْکُنْتُ مِنْ فُرِیَّتِی اَسے میرے پروردگار! یمی نے اپنی اولاد کو سکونت دی بواد غیر فری زرع ایک ایمی دادی میں کہ جس میں ذرات کی ایس ایس کی اول کی میں کہ جس میں ذرات کا یا سبزے کا سسالی جگہ جہاں پھر ہی بیر ہیں۔ پائی بی بیر کہ جس کی دجہ سے نہ پھل ہے، نہ پھول، نہ درخت ہے نہ پی اور ہے، ایس برگ دی کی دجہ سے نہ پھل ہے، نہ پھول، نہ درخت ہے نہ بیت اور ہے، ایس برگ دی کیا ہ جگہ پر میں نے اپ بچوں کو چھوڑ دیا۔ عند بینی کی اور ہے، ایس برگ دی کی میں اور ہے، ایس برگ دی کیا ہ جگہ پر میں نے اپ بچوں کو چھوڑ دیا۔ عند بینی کی اور میں السی میں اور میں اللہ کے گھر کے پاس جو کہ بیت اللہ شریف وہاں تھا اور میں السی اور میں اللہ اللہ اللہ کے گھر کے پاس بسایا تو یہ دعا کرتے ہیں۔ رَبُنَا لِلْقِیْمُوْا السی اللہ بی بی بی بی بی بی بی بی بی میں میں میں میں میں میں میں جا کر عیادت کی طرف نشا ندہی کر دہی ہے جہ یہ بنایا گیا کہ اے اللہ! شیر ہے گھر کے پاس چھوڑ ا، نماز کا لفظ استعال کیا تا ہے جہ یہ بنایا گیا کہ اے اللہ! شیر ہے گھر کے پاس چھوڑ ا، نماز کا لفظ استعال کیا تا کہ جم ہے گھر میں جا کر عیاد قبل کی سے جوڑ یہ بنایا گیا کہ اے اللہ! شیر ہے گھر کے پاس چھوڑ ا، نماز کا لفظ استعال کیا تا کہ جم ہے گھر ہے بی سے جھوڑ ا، نماز کا لفظ استعال کیا تا

ف جنفل آفندهٔ مِن النّاسِ مَهُوى إلَيْهِمُ السَالَة الوَّول كه دلول كوان كالله الوَّول كه دلول كوان كالله في النّه الوَّول كالمرجوبية نعيب موه تبولية نعيب موه من الله النه النه النه النه النه النه كولوكول كالمرجع بناد يجيّر الله النه النه كوكها في من المنت نعل عطاكر ديجيّر لَعَمَّلُهُمْ يَشْكُرُونَ مَا كه بِهَ آبِ كاشكرا داكر سكيل النّي بياري وعاحفربة الراجيم معنه في النه المنه المناه المنا

ہم بھی دعا مانگیں

آج بھی جا ہے کہ ہر مال ہر باپ اپنے بچوں کے لئے یہی دعا مائے ہے۔ ہم بہ نیت کریں زَبُّنَا إِنِّي أَسُكُنْتُ مِنُ ذُرِّيْتِي الاسالله! المارك الله إلى الكالى مكد يندگ كزاررى بين- بواد غير ذى ذرع جود في اعتبار يملى كامول ے دین اعتبار ہے نسق و فجور کا ماحول ہے ، نیکی کم برائی زیادہ ہے۔اس لئے بیمی واد غیر ذی ذرخ کی ما نند ہے۔ بینیت کریں کہا ہے اللہ! بیکی دین اعتبار ہے وادى غيرة كاذرع بيائد بينتك المعترم السيم مجدمراد ليج لوكول، مسلمانوں کے گھرعام طور پر سجد کے قریب تو ہوتے ہی ہیں ..... بھی چندمنٹ میں بینی گئے بہمی دک منٹ میں پہنچ گئے ..... تھوڑا سافا صلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبیت کریں کہ اے اللہ! تیرے گھرکے پاس ہم نے اپنی اولا دکومکان بنا کردیا اور ایبا کہ یہاں کا ماحول دين ينس اسالله! مارى نيت يها وليقيه مُوا الصَّلوة بهمارى اولاد نمازي پڑھنے والی بن جائے ۔اے اللہ! ان كارابط مجد كے ساتھ بيكا موجائے، تیرے گھرے ان کومحبت ہو جائے۔ چونکہ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ جس کومبحد میں کثرت سے آتے جاتے دیکھواس کی ایمان گواہی دو ، البذامسجد کے اندران کا دل لگ جائے۔ اوراے اللہ! ایبانہ ہو کہ ان کے حاسر ہوں ، ان کے نالف ہوں ، ان کو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہوں لہزا

فَاجُعَلُ اَفُئِذَةٌ مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِم

اے اللہ! لوگوں کے دلون میں ان کی محبت ڈال دیکئے کہ موب مرت سے پیش آئیں۔لوگ ان کا اکرام کریں ،لوگ تولیش کریں ،لوگ خوشی ان سے پیش آئیں۔لوگ ان کا اکرام کریں ،لوگ تعریفیں کریں ،لوگ خوشی ان سے ملیں اورا چھے اخلاق کا برتا ذکریں ۔ا ہے اللہ! ہماری اولا دکوالی قبولیت دیکئے ۔

وَارُزُقُهُمُ مِنَ الشَّمَرَاتَ ( ابراهيم : ٣٥)

اسالله! ان كوكهان كويكل ديجير

الربيل سكة بي توروني ياني تو يبلي يات ب-اس كامطلب بكرالله

نَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ الكروه آبِ شَكرادا كريس. لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ الكروه آبِ شَكرادا كريس.

ملہ اب یہ لغلقہ میں نیسٹے دوئی آیک مکتب، انہوں نے بیاس کے کہا کہ شکر کرنے والے بندے تھوڑتے ہوتے ہیں،

وَقَلِيُلٌ مِنْ عِبَادِي الشُّكُورُ (سبا: آيت ١٣)

میرے بندوں میں سے تعوڑے ہوتے ہیں جوشکر گرار ہوتے ہیں۔ تو و کھتے حضرت ابراہیم میلاء کی دعا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ ہر ماں اور باپ کو چاہے کہ اپنی اولاد کی نیت کر کے ان کے مغبوم کو ذہن میں رکھ کر ابراہیم میلاء کی طرح دعا ما تکے۔ اللہ تعالی نے جیے ابراہیم میلاء کی اولاد کو عز تیس بخشیں ان میں سے اغبیاء کو بیدا کیا ای طرح اللہ تعالی آپ کی اولادوں میں سے اولیاء بیدا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالی آپ کی اولادوں میں سے سید الا نبیاء کو بیدا کیا ای طرح اللہ تعالی آپ کی اولادوں میں سے سید الا نبیاء کو بیدا کیا ای طرح اللہ تعالی آپ کی اولادوں میں سے سید الا نبیاء کو بیدا کیا ای طرح اللہ تعالی آپ کی اولاد میں سے کسی بڑے ولی کو بید افر ما کیں گے۔ جس طرح اللہ رب العز سے نے ان کو وافر رزق عطا کیا۔ آج و کھتے عرب مکوں کے میٹ لوگ ہیں ابراہیم میلاء کی اولاد میں سے نیچ آ رہے ہیں ، اللہ تعالی نے آئ میں اللہ تعالی نے آئ اللہ رب ایک اولاد میں سے نیچ آ رہے ہیں ، اللہ تعالی نے آئ اللہ رب اللہ تعالی نے آئ

نيك اولا دبهترين صدقه جاربه

نیک اولاد انسان کے لئے نعمت ہے اور بری اولاد انسان کے لئے ویال ہے۔اس لئے کہ نیک اولا دصدقہ چار بیہنے گی۔

مديث ياك من آتا بكرني عليه السلام في ارشادفر مايا:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنُ ثَلَثْةٍ إِلَّا مِنُ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُوْ لَهُ

[جب انسان مرجا تا ہے اس کا دنیا کے تمام انمال سے تعلق ختم ہوجا تا ہے گر تین چیز دل کا تعلق رہتا ہے ، ایک صدقہ جاریہ، دوسراعلم جس ہے لوگوں کو نفع ہوتیسراالیں نیک اولا دجواس کیلئے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔]

اس حدیث میں جو تبسرا عمل فرمایا گیا وہ ولدصالح یعنی نیک اولاد کے اگراس نے اپنے بیچھے نیک اولاد چھوڑی تو اولاد کا جتنا بھی عمل ہوگان کے اجر کے مطابق اولا دکو بھی سلے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی تکھیں گے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب و نیامیں پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک اگروہ نیک بناتو جتنی مرتبہ و نیامیں سانس لیتا ہے ہر ہر سانس کے بدلے اس کے والدین کو اجرویا جاتا ہے۔

قرآن مجید نے بتا دیا۔حضرت سلیمان میں ایک والد کی نیک اولا دیتھے، دعا مانگتے تھے

رَبِ اَوُذِعْنِى اَنُ اَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى اَنْعَمْتَ عَلَى وَ عَلَى وَ عَلَى وَ عَلَى وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ عَلَى وَ الله عَلَى الله عَلَى

و یکھتے وہ شکرادا کررہے ہیں جونعتیں اللہ نے ان پرکیس یا ان کے والدگرامی پرکیس۔نیک اولا دتو والدین کے لئے بھی نیک دعا کیں کرتی ہے۔

برى اولا د كاويال

اور بری اولا دتو انسان کے لئے دنیا میں بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب بنے گی۔ بری اولا د کا کیا بتا کیں انسان کے لئے وہ چھٹی

انگی کی طرح ہوتی ہے کہ نہ اس کو انسان کا ف سکتا ہے نہ برواشت کر سکتا ہے اولا و جو ہوتی ہے ، اب ماں باپ کو ان کے پاس رہنا تو ہوتا ہی ہے مگر دل ہی دل میں محمد کھید کرجی رہے ہوتے تیں ۔

اس بری اولا د کا کیا کہنا۔ ایک آ دمی کے ہاں اولا دنہیں تھی وہ مکہ مکر مدینر، رہتا تھا، بڑی دعا کیں مانگاتھا۔ کی نے اے کہامقام ابراہیم پر جاکر دعا کیں مانگو،اللہ تعالی تہمیں اولا دعطا فرما دیں گے لیکن اس پیچارے کو سے بھے نہیں تھی کہ میں نے نیک اولا د مانگی ہے۔ چنانچہ وہ مقام ابراہیم پر گیا اور وہاں جا کراس نے دورکعت نفل یڑھ کر کھڑے ہو کر دعا ما تکی اے اللہ! مجھے بیٹا دے دے۔ اب چونکہ بیٹے کی دعا ما تکی اللہ نے دعا تو تبول کر لی کیکن بیٹا نا فر مان نکلا۔ جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھااس نے عیاثی والے کام کرنے شروع کردیے، لوگوں کی عزتیں خراب كرنے لكا۔ ماحول كے اندر معاشرے كے اندر اس كى وجہ سے بہت پريشانى آمی لوگ اس کو برا بچھتے اور اس کی دجہ ہے اس کے مال باب کو بھی برا کہتے ۔ حی كاس نوجوان نے ایے برمعاشى كے كام كئے كه مال باب كانوں كو ہاتھ لگاتے۔ باب برا بریثان مواجع کو سمجها تا ۔ اس کے کان پر جول ندرینگتی ۔ اس کو جوانی کا نشہ چر ھا ہوا تھا۔ وہ بات کو ایک کان ہے سنتا اور دوسرے کان ہے نکال دیتا بری معبت میں یا چکا تھا۔ برے کاموں کی لذت اس کو بر چکی تھی۔ اسلے وہ اپنی مستول میں لگار ہتا۔ باپ جتنا بھی سمجھا تا بچہ بات ہی ندسنتا۔ حتیٰ کہ ایک دن باپ نے اس کو بلا کراچھی طرح ڈاٹا کہ اس کو پچھتو سمجھ آئے۔اب سوچے کہ باپ نے ڈانٹ بلائی سمجھانے کی خاطر،اصلاح کی خاطرائیکن نوجوان آ کے سے غصے میں آممیا کہتم نے مجھے ایک ایس باتیں کیوں کیں۔وہ وہاں سے نکلا ،نو جوان نے بھی سنا ہوا تھا کہ فلاں جگہ جا کراگر دعا ئیں کریں تو وہ قبول ہوتی ہیں \_غیسے میں آ کروہ

نوجوان بیت الله شریف کی طرف آیا اور مقام ابراہیم پر جہاں پہلے باپ نے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی اس جگہ پر کھڑ ہے ہو کرنو جوان نے باپ کے مرنے کی دعا کی تھی اس جگہ پر کھڑ ہے ہو کرنو جوان نے باپ کے مرنے کی دعا کی کئی اولا دکا تو بید حال ہوتا ہے۔ انسان ان کو بیار محبت سے پالٹا ہے گروہ بڑے ہو کرانسان کے وشمن بن جاتے ہیں۔ دنیا ہیں بھی ان کا یہی معاملہ تیا مت میں بھی یہی حال۔

قیامت کے دن نا فرمان اولا دبدکار اولا دکو جب کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہتم کیوں نافرمان ہے تو وہ اپنا سارا ہو جمدا پنے ماں باپ کے کندھوں پر ڈال دیں گے کہیں گے

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعُنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَ نَا فَأَضَلُونَا السَّبِيُلا (الاتزاب: ٢٥) [الحدود كارا الم في المي المول في المي المول في المي المول في الميل من المول في الميل مراه كرويا]

کہیں گا ہے پروردگار! ہم نے اپنے بردوں کی ، ماں باپ کی ، اپنے امراء
کانتیل کی ۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی تو نے گریجوایشن کرنی ہے ہیں نے کر کے دکھا
دی ، انہوں نے کہا تھا کہ تو نے برنس نیجمنٹ کرنی ہے ہیں نے کر کے دکھا دی ،
انہوں نے کہا تھا کہ تو نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے ہیں نے پڑھ کر دکھا دی ، جو دنیا
کے ٹارگٹ انہوں نے دیئے تھا اللہ میں نے کر کے دکھا دیئے ۔ کاش ماں باپ
مجھے دین کے راہے پر بھی ڈالے ہیں بھی دین دار بن جاتا ۔ انہوں نے تو مجھے دنیا
کی عزتوں کے پیچے لگا یا کہ دنیا ہیں نام ہو ۔۔۔۔ دنیا ہیں تعریفیں ہوں ۔۔۔۔ دنیا کا
رزق اچھا ہو ۔۔۔۔ جو انہوں نے کہا اے اللہ! ہم نے کر کے دکھ دیا ۔ یہ ہمارا قصور
نہیں یہ ہمارے والدین کا قصور ہے۔

رَبُّنَا ابْهِمُ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ اَلْعَنْهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا (الالااب: ٦٨)

المن المرابع المنظمة ا

اے اللہ! ہمارے والدین کو دوگناعذا ب و بیخے۔ اوران پر بڑی لعنت کیجے
و کیھئے قرآن مجید کی آیات بتا رہی ہیں اگر ہم نے اس اولا و کو دین نہ
سکمایا، نیک نہ بنایا، وعائیں نہ مانگیں تو یہ قیامت کے دن مقدمہ وائر کرے گ،
کرتوت اپنے ہوں گے، بدمعاشیاں اپنی ہوں گ، گناہ اپنے ہول گے مگر اپنے
آپ کو بچانے کی غاطر ماں باپ کے سر پرڈال دیں گے۔ کہیں گا اللہ! ان کو
دوگناعذا ب د بیخے۔ اور صرف عذا ب کی بات نہیں قرآن یاک کے الفاظ ہیں، یہ
مواتھ کہیں گے۔

و اَلْعَنْهُمْ لَغُنَا كَبِيرًا السالله! ان پرلعنتوں كى بارش برسادے - عجیب بات ہاولا دید کیے گی۔ چنانچہ اللہ تعالی فیصلہ فر ما تمیں گے تم سب کے لئے دوگنا عذاب ہے بچوں کو بھی دوگنا اور ماں باپ کو بھی دوگنا ، تو اولا داگر بری ہوئی تو ماں باپ کو بھی دوگنا ، تو اولا داگر بری ہوئی تو ماں باپ کو بھی دوگنا ، تو اولا داگر بری ہوئی تو ماں باپ کو بھی دوگنا ، تو اولا داگر بری ہوئی تو ماں باپ بھرے کہ صدیت مبارک میں آیا

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمُ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (حديث )

تم میں سے ہرآ دی رائی ہے اور اس سے رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گالہذا اولا دجو ما تکیں تو نیک مانگیں ۔ اس لئے کہ وہ صدقہ جاریہ بخ گی اور اگریہ بری ہوئی تو انسان کے لئے وبال بن جائے گی۔ اس لئے بچول کی تربیت دین اسلام میں ایک بہت اہم کام ہے اس کے لئے باپ کو بھی فکر مند ہونا جا ہے ، مال کو بھی فکر مند ہونا جا ہے۔

#### والدین کی دعاؤں کے اثرات

عام طور پرلوگ مجھ لیتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی بہل درسگاہ ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بات شریعت نے بیلے بچے برائے ماں کی گود میں آنے سے پہلے بچے برائز ات آنے شروع ہوجا تے ہیں۔ جنانچہ بیجے کی بیدائش سے بہلے ہی ماں باپ کی افرات آنے شروع ہوجا تے ہیں۔ جنانچہ بیجے کی بیدائش سے بہلے ہی ماں باپ کی

دعاؤں کا اثر نہوتا ہے، مال باپ کی نیکیوں کا اثر ہوتا ہے، یہ اثر تو پہلے دن ہے، ی شردع ہوجاتا ہے۔ سنتے اسلام نے پہلے ہے، ی نشاند ہی کردی۔

حضرت نعمان رحمة الله طليه اكي بزرگ گرد بين انهول في ايخ بيني البت كوايك مرتبه حضرت على وفي كي هدمت على حاضر كرديا اور كها كها بها مرام و المؤمنين! مير بيني كي اولا ونبيل آب اس كے لئے دعا قرما ديں - حضرت على وفي في منافر ما دى - فابت كو بيٹا ملا اس نے اپنے والد كے نام ير اس كا نام نعمان ركھا - چناني يہ يہ بخونعمان بن فابت بن نعمان جب بڑا ہوا تو يہ اپنے وفت كا امام اعظم ابو صفي بنا ۔ تو معلوم ہوا كہ مال باب نے دعا كي كروا كي ، الله والى نے اس كو ہير ہے موتى جيما بيٹا عطا فرما ويا ۔ تو بياس وقت سے اثر ات شروع ہوجاتے ہيں ۔

#### والدين كااثر اولا دير

آواب کے لئے ماں کی عود پہلا مدرسنہیں آوں بلکہ اس سے پہلے ہے الرات شروع ہوجاتے ہیں۔ بید ین اسلام کاحن ہے، اس نے ہمیں نشاندی کر دی، پہلے سے بنادیا کہ اس کو فلاں جگہ سے اور فلال بطن سے اثر ات آئے ہیں۔ بلکہ ہجھے لیجئے کہ اولاد کی امید لگنے سے پہلے ماں باپ کی زندگی نیکی پر ہوگیا اور ماں باپ کے اندرا فلاص ہوگا اور ماں باپ کے اندرا فلار سالان کی خشیت ہوگی تو باپ کے اندرا فلار سے المزت کی خشیت ہوگی تو ان کی دعا کیں ان کے لئے نیک اواد کا سب بنیں گی۔ چنا نچاس عمر سے ان کے اوپر اثر ات ہوتے ہیں۔ چنا نچا کی درویش کہیں جارہے تھے نہر کے کنار ب ہوک بھی گئی ہوئی تھی مگر بچھی کھانے کوئیس تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یا دعیں جارہے تھے۔ اس ہوک بھی گئی ہوئی تھی مگر بچھی کھانے کوئیس تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یا دعیں جارہے تھے۔ اس ہوک کے عالم میں انہوں نے جب نہر کے پانی کو دیکھا تو ایک سیب ان کو تیہ تا ہوائتر آیا ، ان کو بہوک گئی ہوئی تھی ، وہ تھی ۔ انہوں نے وہ سیب لیا اور کھا لیا۔ جب بچھ

ہیٹ میں چلا گیا پھر خیال آیا بیسیب میرا تو نہیں معلوم نہیں کے کس خدا کے ہندے کا بیٹ میں چلا گیا پھر خیال آیا بیسیب میرا تو نہیں معلوم نہیں کے کس خدا کے ہندے کا تھا۔ میں نے تو بلا اجازت سیب کھالیا۔ قیامت کے دن جواب دیتا پڑ سے گا۔اب پریشانی ہوئی کی میں ، اللہ والوں کو چھوٹی چھوٹی با توں ہے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی تھوڑی ہی بھی نا فر مانی نہ ہو ۔ کسی بندے کا تھوڑا سا حق بھی ہمارے او پرندآئے۔ چنانچہ سوچنے گئے کہ میں کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ جدھرے یانی آر ہاہے ادھرہی چلتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ جس بلندے کا سیب سر گراہو جھے وہ بند ہل جائے ۔اب دعا کیس ما نگتے ہونے ادھر جارہے ہیں۔ بچھ اور آ کے طے ان کوسیبوں کا ایک باغ نظر آیا جس کے درختوں کی شاخیس نہر کے یانی کے اوپر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں بھھ گئے کہ کسی پرندے نے میسیب گرایا ہوگا اور وہ یانی میں بہتا ہوا مجھے ملا اور میں نے کھا لیا۔ چلواس باغ کے مالک سے میں معافی ما تک لیتا ہوں میرے پاس ہیے تو میں نہیں۔ چنا نجیریہ باغ کے مالک کو ملے اوراس کو جاکر بتایا میں بھوکا تھا ایک سیب نظر آیا وہ میں نے کھالیا ہے۔کھانے کے بعد خیال آیا کہ ہے کی کاحق میرے اوپر آگیا ہے اب یا تو آپ مجھ سے مزدور ک لے لیں میرے باس پیے تو نہیں ہیں جو میں دے سکوں اور یا بھر مجھے معاف كرد بيجيز راس بان كے مالك كو بية نبيل كيا موجهى اكہا كديس آب كومعاف نبيس كروں گا۔ میں آپ ہے قیامت كے دن اپناحق مانگوں گا۔ وور ولیش اس ہے منت البحت كرنے لگے كہ بھانى مجھ ئے للٹى ہو گئى انلد كے لئے مجھے معاف كردو -اگر موان نہیں کرتے تو مجھ ہے کوئی مشقت یا مزدوری لے لو۔ باغ کا مالک کہنے لگا چھا میں معاف تونہیں کرتا گرمیں مشقت اور مزد وری لوں گا۔ در ولیش کہے لگے کہ کون سا کام کرواؤ گے؟ میں کرنے کے لئے تیار ہوں و نیا کی تکلیفیں اٹھانا آسان ہے آخرت کی تکلیفیں اٹھانا ہوا مشکل ہے ۔ تو باغ کے مالک نے کہا ،میری

( 12 JANUALE ) ( 13 ( 19 ) ( 19 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) (

ایک بنی ہے جوان ہے کین اندھی ہے ، بہری ہے ، گوگی ہے ، لولی تنگری ہے ، ایک موست کا لو تھڑا ہجھ لیس ۔ اگرتم اس سے نکاح کرواور ساری زندگی اس کی خدمت کرونو پھر میں تمہیں اپناحق معاف کروں گا ورنہ میں معاف نہیں کرسکتا ۔ اب یہ بچار ہے سوچنے گئے پھرول میں خیال آیا کہ اس طرح کی زندہ لاش سے نکاح کر لینا اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنا آسان ہے لیکن قیامت کے ون کی بندے کوتن کا جواب وینا بڑا مشکل کام ہے چنانچہ آبادہ ہوگئے۔

ونت طے ہو گیا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعدر حستی ہوئی جب یہ بہل رات اپن بیوی کو ملنے کے لئے تشریف لے گئے تو کیاد کیمتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت تھی کہ جیے حوریری ہوتی ہے۔اس کی آئیس اچھی ،زبان اچھی ،کان اجھے ، ہاتھ پاؤں ا چھے، وہ دہن بن کر بیٹنی ہوئی تنی ۔ انہوں نے سلام کیا پو چیا کہ آپ اس باغباں کی بٹی ہیں؟ کہنے تکی کہ جی ۔ یو چھا کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے اس نے کہا کہ نہیں میں اینے باپ کی ایک ہی بٹی ہوں۔ بڑے حیران ہوئے اور دل میں سویتے رے کہ اس کے والد نے مجھ Specification (خصوصیات) تو کیجے اور بتائی تحییں اور بیتو اتنی بیاری خوبصورت بیوی که انسان تصور بھی نہیں کرسکتا ۔میاں بیوی كى رات الحيمى كزر كى \_ا كلے دن ان كے سرے ملاقات موكى توسسر صاحب نے ملام کے بعد فور ابوجھا سنائمیں کہ آپ نے اپنے مہمان کوکیسا پایا؟ یہ کہنے گا کہ جی آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ اندھی ہے ، بہری ہے ، گوگی ہے ، لولی ہے ، لنگر ی ہے اور میرے ذہن میں تو یبی دھیان تھا۔لیکن میری بیوی تو بالکل سیح سلامت ،تندرست ہی نہیں بلکہ اتی خوبصورت کہ لاکھوں میں ایک ہے ، بیر کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت اس کے باب نے کہا کہ وجہ بیہ ہے کہ سیمیری بی قرآن کی حافظہ ہے ، حدیث کی حافظ ہے، اس نے ساری زندگی تقویٰ وطہارت کے ساتھ گزاری بہجی اس نے

海(全人)和1000年)高音高音音(10)高音音音(10)高音音

غیر محرم پر نگاہ نہیں اٹھائی ، میں نے اس لئے کہا کہ بیا ندھی ہے۔ بھی غیر محرم سے کام نہیں کیا میں نے کہا یہ گوگئی ہے۔ بھی اس نے بغیرا جازت گھرے باہر قدم نہیں کھا میں نے کہا کہ یہ نظری ہے۔ اس طرح پاک زندگی گزار نے والی میری بٹی آئی فواہم میں نے کہا کہ یہ گنگڑی ہے۔ اس طرح پاک زندگی گزار نے والی میری بٹی آئی فواہم میں اللہ کا ڈور عمر اول جی اس کا خاوندا سیا ہوجس کے دل میں اللہ کا ڈور عن کے دی میں اللہ کا ڈور موگا۔ ول میں اللہ کا ڈور موگا۔

ای لئے سورۃ النساء کو پڑھ کرد کھئے ہر چندآ بیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فریاتے بين واتقوا الله ....واتقوا الله .... واتقوا الله يجولنو كاكوا ختيار كرف كاظم دیا ،اللہ تعالیٰ جائے ہیں کہ تقویٰ کے بغیر میاں ہیری کے تعلقات میں تو از ن تہیں ہوسکتا۔ بدیر ہیز گارانسان ہی ہوسکتا ہے جو زوی کے حقوق نھیک ٹھیک ادا کرے اور كى نه آنے دے \_ للبذاوہ كينے لگے كەميرے دل ميں سيتھا كەجس كے دل مين تقویٰ ہو،خوف خدا ہواس کو میں این جی کے لئے خاوند کے طور پر چن لوں ۔ جب آپ میرے پاس ایک سیب کی معانی ما تکنے کے لئے آئے تو میں پہیان گیا کہ آب كدل مين خوف خدا ب-اس لئ مين في آب كا نكان اين بين سے كرديا - يہ ا تنا نیک بای تھااوراتی نیک مال تھی کہ اللہ نے ان کوایک بیٹا عطا فر مایا انہوں نے اس كا نام عبدالقاد رركها اور مدعبدالقا در ده بجدتها جو بزا هوكرعبدالقا در جيلاني بنا-تو جب ماں ایسی ہو تی ہے باپ ایسا ہوتا ہے تو بھر بیٹا بھی اولیاء کا بادشاہ بنا کرتا ہے۔ تو ماں باپ کے اثرات سے پہلے ہی ان کی دعاؤں کے اثرات بچوں کے اور منتقل ہوتے ہیں۔

ال لئے جب سے انسان اولا وکی نبیت کرے اس وقت سے دعا کیں مانتے اوراس وقت سے ہینے کا خیال رکھے۔

#### 一個一人」といった」のではは、10)をおきまでは、しからだとこれないのは

## آ داب مباشرت

جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ارادہ کریں تو ان کی
نیت نیک اولا دکی ہونی جا ہیں۔ نیک اولا دکی نیت ہوگی انسما الاعسمال بالنیات
(حدیث) اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو جب بھی میاں بیوی ملیں ان کی
نیت یہی ہوکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولا دعطا فرماویں۔

جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکھے ہونے کا ارادہ کریں علماء نے لکھا ے کہ جب انسان جسم سے اینے اراس کو ہٹائے ،اگروہ بسم اللّٰہ یرم ہے لواللّٰہ تعالیٰ اں کے گرو حفاظت کا ایک پروہ ڈال ویتے ہیں۔شیطان اس کونہیں دیکھ سکتا، جنات اس کوئیس د کھے سکتے اس کئے سنت ہے کہ انسان کیڑے بدلنا جاہے یا نہانے کے لئے کیڑے اتار تاجا ہے اس کو چاہئے کہ ہم اللہ پڑھ لے تا کہ اس کے گردایک حفاظت کی جاور آجائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جن اسے دکھے نہ سكيں \_ آج لوگ سنت كا خيال نہيں ركھتے اورجسم ہے لباس ہٹا دیتے ہیں ، شيطان اور جن د میصتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی لڑکی پر جن کا اثر ہوگیا ، فلاں پر جن کا اثر ہوگیا ، شیطانی اثرات ہو گئے ۔ہم نے نبی مُنْ اِلْمِیْنِ کی سنت کوچھوڑ کرخودا ہے لئے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔اس لئے میاں بیوی کو جائے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اہے جسم سے کیڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تا کہ ان کوآپی میں ملتے ہوئے کوئی شیطان ندد کھے سکے ،کوئی جن ندد کھے سکے۔

بلکے شریعت نے میدیات کی اکدا گرجیم سے اپنالباس ہٹا کیں تو ایک بوی چا در ہوجس کے اندروہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس بوی چا در کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولا دہیں حیا پیدا فر ما کیں سے ۔ لہذ؛ علاء نے اس بات کی کتابوں نہ تسمہ اِن کی کہ جن میاں ہوی نے اپنے او پر بوی چا در لینے کا اہتمام کیا はは、そりゃんは、食物をははないのでは食の食物はしかりゃんころかりの食

تو الله تعالیٰ نے فطری طور پر ان کی اولا دکوشرمیاا بنایا ، خیاوالا بنایا ۔ تو بیرالله درَبِ العزت کی طرف ہے معاملات ہوتے ہیں ۔ ویکھیں شریعت نے ہمیں کیسی باریک باتوں کے بارے میں بنادیا۔

شریعت میں یہ بات بھی فرمائی گئی کہ دونوں کو قبلہ رونہیں ہوتا چاہئے۔

بخاری شریف میں ہمبستری کے وقت کی بیدعا ہے مردکوچا ہے کہ وہ پڑھ لے

بیسیم اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَ جَنبُنا الشّیطٰنَ وَجَنبِ الشّیطٰنَ مَا رَزَقَتَنا

میں اللّٰہ کا نام لے کریم کمل کرتا ہوں۔اے اللّٰہ قو ہمیں شیطان سے بچااور جو

اولا وتو ہمیں وے اس کو بھی شیطان سے بچا ا

اور جب مردکو انزال ہوتو حضن حصین کے اندر بیدعا ہے۔

اور جب مردکو انزال ہوتو حضن حصین کے اندر بیدعا ہے۔

اللّٰهُمَّ الا مَجْعَلُ لِلشَّیطُانَ فِیُمَا رَزَقَتنِیُ نَصِیبًا

اللّٰهُمَّ الا مَجْعَلُ لِلشَّیطُانَ فِیُمَا رَزَقَتنِیُ نَصِیبًا

ان دعا وَں کو یادکر لِبنا جا ہے۔

ان دعا وَں کو یادکر لِبنا جا ہے۔

چنانچہ جب میاں ہوی دونوں ملاپ کرچکیں تو اس کے بعدان کو چاہیے کہ طہارت کے اندرجلدی کریں جلدی کی آخری حدید ہے کہ ان کی نماز قضانہ ہو۔ علاء نے کتابوں میں لکھائے کہ اگر میاں ہوی کے ملاپ سے اولا د کا نطفہ تھہ گہا گر میاں ہوی کے ملاپ سے اولا د کا نطفہ تھہ گہا گر میاں یا ہوی کی ملاپ سے اولا د کا نطفہ تھہ گہا گہا میاں یا ہوی کی اگلی نماز تضا ہوگئ تو ان کی اولا د فاس بے گی۔ لہٰذا یہ ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عور تو ان دونوں کی طرف سے کوتا ہی ہوتی ہے، ملے معاملہ ہے جس میں مردوں اور عور تو ان دونوں کی طرف سے کوتا ہی ہوتی ہے، ملے جس میں بحراگلی نماز اگر نجر کی ہے تو قضا دوگئ یا کوئی اور نماز ہے تو قض ہوگئی ہوتی ہے ورتیں میں نماز قضا کر ہم تھی ہیں۔

نافر مان اولا د کیون جنم لیتی ہے؟

ایک بات تلے ل یادر کھنا کہ: ب بی میاں ہوی کے طاب کی دجہ سے ان لی

一是一下的是一直沒有的意思在我们的一个一个一个 الله المراس ملاب كى وجهسة ان كواولا د بوگئ تواس اولا د كه اندرنسق ان المائے گا۔ جنب مال نے ہی اس مل کی وجہ سے اللہ کی تم اور وا تو بعر پیل مین داریای ملنا ہے اس کئے اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ کراچی میں ہمارے ایک وست ہیںان کی والدہ جب نوت ہونے لگی اس کی عمرای سال کے قریب تھی اس نے اپنے سب بچے بچیوں کو بلاما اور بتایا کہ میں تھوڑ ہے ہی دنوں میں جلی جاؤں گی تہیں بیں ایک بات نصیحت کے طور پر بتا نا جا ہتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری عربیں سال تھی اور آج میں بستر مرگ پریزی ہوئی ہوں میری عمرای سال ے اور اس ساٹھ سالداز دواجی زندگی میں بھی بھی میری کوئی نماز قضانہیں ہوئی۔ سجان الله \_ آج کے دور میں بھی ایس نیک بیبیاں ہیں ساٹھ سالہ شاوی شدہ زندگی میں اس کی مجھی بھی کوئی نماز قضانہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ سردیوں ،گرمیوں میں اٹھنے کے لئے انہوں نے ایباوقت چنا ہوگا کہ اس کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی۔ ایسے وقت میں پھراللہ تعالیٰ نیک اولا دیں عظا کرتے ہیں۔

المان المان

تعليمات بنوى مؤنيتم كاميابي كى شاهراه

مارے گی۔ایسی ہی کم بخت اولا دے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فر مادیں۔

اس لئے بورپ کی تعلیمات پڑل کی بجائے اسلام کی تعلیمات کواپٹا میں۔ شریعت نے میل ملاپ کا جودستور بنایا اس میں برکت ہے، اس میں رخت ہے، الله کی مدد ہے اور نیک ہے۔ان کے مطابق اگرآپ چلیں گی اور زندگی گزاریں گی آپ کی اپنی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور اولا دہھی ایس ملے گی جوآپ کی آتھوں کی شندک ہوگی اور قیامت کے دن بھی اللہ کے حضور آپ کی سرخروئی کا سبب ہے گ\_رب كريم جميں اپن اولا دى تربيت كرنے كى توفق عطا فرما دے۔ للذا آج کے بیان میں ہم نے بیٹا یک رکھا کہ مال کی گودتو مدرسہ ہوتی ہی ہے اس کی باتیں تو كل سے شروع ہول گى ۔ مال كى كود سے يہلے بى مال كى كوكھ يس بى جے ير ارْ ات شروع ہوجاتے ہیں۔ ہم نے آج کے عوان میں اس بات کو کھولا کہ مال باب بہلے سے بی دعا کیں کریں اور شریعت کی ان باتوں کا خیال رحمیں تا کہ بے کی بنیاد پڑنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے خیر کے نصلے ہوں۔ رب کریم ہاری اولا دول کوئیگوکار بنادے اور ہماری غلطیول اور کوتا ہیوں سے درگز رفر ما دے اور جو غلطیال ہم ماضی میں کر چکے اب ندامت کے سوا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ، اللہ کریم دمفان المبارك كى ان بابركت كريول من ماري كنابول كومعاف فرماست اور جمس اوا د کی طرف سے خوشیاں عطافر مادے۔ اولاد نے عمول سے محفوظ فرما

رے۔ اولا دیک دکھوں سے محفوظ فرما دی۔ اولا دکی پریشانیوں سے محفوظ فر دے۔ جب باپ کو بیٹے کی طرف سے پریشانی ہو، مال کو بیٹے کی طرف سے پریشانی ہو، مال کو بیٹے کی طرف سے پریشانی ہو، کوئی بندہ ان کے دکھ کا اندازہ نہیں اگا سکتا۔ دوسروں کو کیا پہتہ یتچار۔ جیس چیپ جیس کررور ہے ہوتے ہیں۔ تنہائیوں میں رور ہے ہوتے ہیں۔ روتے ہی میں لوگوں کو آنسو بھی نہیں (سکینے دیتے ۔ بیتو دل کاغم ہوتا ہے جوا یک وقت کانہیں چوبیں گھنٹے کا ہے۔ سوتے ہیں تو ول مغموم ہوتا ہے، جا گتے ہیں تو دل پریشان ہ چوبیں گھنٹے کا ہے۔ سوتے ہیں تو ول مغموم ہوتا ہے، جا گتے ہیں تو دل پریشان ہ ہے، اللہ تعالی ایسے غمول سے دور فرماد ہے۔ ہمارے اولا دوں کونیکو کار بنادے تیا سے۔ اللہ تعالی ایسے غمول سے دور فرماد ہے۔ ہمارے اولا دوں کونیکو کار بنادے تیا سے۔ دن ہم سب کوا بیٹ سامنے کی سرخر دئی عطافر مادے۔ آئین

وأخر دعوتا أن الحمد لله رب العلمين.



وَاعَ الْوَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

# 会にはいか

میرا دل میل رہا ہے تیری یاد میں اللی تیرے میں اللی تیرے نام نے تو دل میں اک آگ ہے لگائی

تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے اک گدانے دنیائے دول کی عظمت میرے دل سے ہے منائی

تیرے حسن پر میں قربال تیری نیم سی نگاہ نے میرن اجزرے ول کی بہتی اک بل میں ہے بسائی

میں تیری نوازشوں پر جیران ہو رہا ہوں قاری نے مجھ کو سورة رخمن ہے سائی

میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے تیرے وسل کی تمنا میرے دل میں ہے سائی

تیرے عاشقول میں جینا تیزے سنگ در پہ مرنا میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی

مجھے درد دل ملا ہے تن لو اے ونیا والو میں نقیر بے نوا ہول مجھے مل گئی ہے شاہی





# و فرز مرواریال کی و مرداریال

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا إَمُدُا وَاعُودُ وَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ وَ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ وَبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ وَ فَاعُودُ وَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْمِ اللَّهَ فِي اَوْلَادِكُمُ وَلَا فَي اَوْلَادِكُمُ اللَّهُ فِي اَوْلادِكُمُ قَالَ رسول الله عَلَيْنِهِ قَالَ رسول الله عَلَيْنَهُ اللهِ عَلَيْنِهُ اللهِ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَيْنَهُ اللهِ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَ السَّالَةُ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَ السَّوْلُ اللّهُ عَلَيْنَ السَّفِي اللّهُ عَلَيْنَهُ اللّهُ عَلَيْنَ السَّمْنَ السَّفِي اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ السَّلَهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الْعَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَ

كُلُّكُمُّ رَاعٍ وَ كُلُّكُمُ مَسُنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ. (حديث) كُلُّكُمُ مَسُنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ. (حديث) سُبُحٰنَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ وَسُلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنِ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِمُ اللَّهُمَّ صَلِمَ اولا ذالله کِحْرُ الول کی تعمت

اولاد کی تربیت ہے متعلق مضمون چل رہا ہے، علاء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بھی عورت اپنے خاوند سے حالمہ ہواس کوچا ہے کہ اللہ رب العزت کاشکراداکرے کہ اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کی معاوت عطا فر مائی ۔ یہ اولا د کی نعمت اللہ درب العزت کی طرف سے ہوتی ہے ۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال بھی اللہ درب العزت کی طرف سے ہوتی ہے ۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال بھی ہے ، حسن و جمال بھی ہے ، و نیا کی سب تعتیں ہیں گر اولا دجیسی نعمت سے محردم ہوتے ہیں ۔ محکمہ م ڈاکٹر کی ہر ہوتے ہیں ۔ محکمہ م ڈاکٹر کی ہر دوائی استعال کرتے ہیں تیاں اولا ونہیں ہوتی ۔ یہ بازار سے خرید نے والی چیر تو دوائی استعال کرتے ہیں گین اولا ونہیں ہوتی ۔ یہ بازار سے خرید نے والی چیر تو نہیں یہ تواند کے خزانوں ن نعمت ہے جے چا ہے ہون ارباد سے خرید نے والی چیر تو نہیں یہ تواند کے خزانوں ن نعمت ہے جے چا ہے ہون از راب دیاں۔

الله المراكة من المراكة من المراكة ال

#### حامله عورت ليلئے اجروثو اب

تو جب کوئی عورت حاملہ ہوتو حدیث پاک میں آتا ہے جس لمحمل مخمر سے انڈ
رب العزت اس کے بچھلے سب گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ
اب یہ ہو جھ اٹھا رہی ہے اور جب کسی پر ہو جھ ڈالا جائے تو اس کی رعایت بھی کی
جاتی ہے چنا نچہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیچ کی بنیاد پڑتے ہی ماں کے بچھلے
سب گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

ال لئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جوعورت اپنے خاوند نے حامانہ وتی ہے اللہ رہ العزت اس کوون میں روز و دارا رق کا تواب دیتا ہے اور رات کو سوتی ہے تو شب بیدار بند ہے کا تواب اس کے نامدا غال میں لکھا جاتا ہے۔ اب بیعورت فقظ حاملہ ہے۔ یہ کوئی دن میں روز و نہیں رکھ ربی۔ رات کے اندر یہ عبادتیں نہیں کرتی ۔ دن میں بھی آ رام کرتی ہے ، رات کو بھی سوتی ہے۔ گر اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں کھواتے ہیں کہ اس کا ہر دن روز و دار کی ما نند لکھا جائے اور ہر رات شب بیدار کی ما نند لکھا جائے ۔ اب عورتیں انداز و لگا کمیں کہ اس ہے وہ کتنے رات شب بیدار کی ما نند لکھی جائے۔ اب عورتیں انداز و لگا کمیں کہ اس ہے وہ کتنے رات شب بیدار کی ما نزد کھی جائے۔ اب عورتیں انداز و لگا کمیں کہ اس ہے وہ کتنے رات شب بیدار کی ما نزد کھی جائے۔ اب عورتیں انداز و لگا کمیں کہ اس ہے وہ کتنے ہیں۔

اورایک روایت میں آیا ہے کہ جب عورت کے بچہ ہونے لگتا ہے اوراس کو درزہ ہوتی ہے تواس وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے کداے عورت! خوش ہو جاالة آقائی دردزہ ہوتی ہو جاالة آقائی ان دردکی وجہ ہے تیرے بچپلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرمادیا ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کا بچہ ہوا دردہ اس کی چھاتی ہے دودھ ہے تو ہر گھونٹ چو سنے کے بدلے اس مال کے نامہ اعمال میں نیک تکھی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت بیچ کی خاطر دات کو جا گے تو اللہ ایک اور حدیث پاک میں سم خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب اس کے نامہ اعمال میں سر خلام آزاد کرنے کا نواب سر کا خواب کے نامہ کا خواب کے نامہ کی خواب کے نامہ کی خواب کے نامہ کو خواب کے نامہ کا خواب کے نامہ کا نواب کی خواب کے نامہ کا خواب کے نامہ کا خواب کے نامہ کا نواب کی خواب کے نامہ کی نامہ کی خواب کے نامہ کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کے نامہ کی خواب ک

ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حاملہ عورت ایسی ہے جینے اسلام کی راہ میں سرحد کی تفاظت کرنے والا مجاہد بعنی جواجر سرحد کی تفاظت کرنے والے مجاہد کو ملاہے وہ اجر گھر کی جیار دیواری میں، گھر کی سہولتوں میں رہ کراس عورت کو ملتا ہے جوایئے خاوند کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے۔

اورایک حدیث پاک میں ہے کہ جوعورت حاملہ ہواوراس حالت میں اس کا انتقال ہو،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوشہدا کی قطار میں کھڑافر مائیں گے۔ تو دیکھیں کہ اسلام میں حاملہ عورت کو کتنا اعز از واکرام بخشا گیا۔ زیادہ بچ پیدا کرنا جنتی عورت کی نشانی ہے۔

#### حاملہ عورت کے لئے مفیدمشورے

علاء نے کابوں میں لکھا ہے کہ جوعورت حمل کے دوران دودھ کا کثر ت ہے استعال کر ہے تو اس کا ہونے والا بچے خوبصورت ہوتا ہے ادر عقل مند بھی ہوتا ہے اور سوسال کے حکماء نے تج بے کی بعد تقد لیق ہے تا بت کر دیا ۔ کئ عور تیں تو دودھ استعال کر لیتی ہیں عادت ہوتی ہے اور بچھ عور توں ہے دودھ بیا ہی نہیں جاتا ۔ ان کو چا ہے کہ وہ دودھ کے پراڈ کٹ استعال کر میں ۔ کسٹرڈ بنا کر استعال کر سکتی ہیں ، گوچا ہے کہ وہ دودھ کے براڈ کٹ استعال کر سکتی ہیں ، دودھ کی نہ کی شکل میں اگر آئی کے بیٹ میں اگر استعال کر سکتی ہیں ، دودھ کی نہ کی شکل میں اگر ان کے بیٹ میں جائے گا تو یہ (Balanced diet) متوازن غذا ہے۔ ہم

该(1,1016)21101年2)信贷管证证证证证证

وہامن اور ہر پروٹین اک کے اندر موجود ہے تو بچے کے لئے جو (Required ) ضروری غذا ہوگی وہ مال کی طرف سے اس بچے کو ملتی جل جائے گی۔ یہ جو ہوت ہے کہ دودھ کے زیادہ استعال کرنے سے بچہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور عقل مند بھی ہوتا ہے۔ دودھ پینے کی دعا نبی میں بہتر نے یہ بتائی۔ اللهم بارک لنا فیہ و زدنا مند.

دوران حمل چنداحتياطيس

ابتدا کے تین مہینے اور آخر کے تین مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ مخصوص تعلقات سے پر ہیز کرنا جا ہے۔ یہ ماں اور بیجے دونوں کی صحت کیلئے بہتر ے۔

شوہر پریہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کوحمل کے بعد زیادہ آرام پہنچاہئے، خاص طور پراس کو ذہنی پریشانی سے بچائے۔ اگر شوہر کی وجہ ہے، ساس یا

بحے پر نیکی کے اثر ات کیسے ہول؟

ایک میاں بیوی نے ول میں میسوچا کہ ہماری ہونے والی اولا و نیک ہواہذا اس كے لئے ہم طلال كھا تي ائے ، ہر نيك كام كريں گے تا كہ يج ير نيكى كا ثمرات ہوں۔جب ے حمل کھبراتو میاں ہوی دونوں نے نیک اٹمال کرنے شرون كرديني، يا قاعد كى ئے ساتھ نيكى كرتے رہے كيكن بيچ كى جب ولادت ہو كى تو انہوں نے بچے کے اندر نافر مانی کے اثر ات دیکھے۔ ووضدی نکا ، ہٹ دھرم نگا، ت تبین مانتا تھا۔تو ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی سوچ رہے تھے کہ ہم نے اتن مست کی تیجہ برآ مدنہ ہوا، آخر کیابات ہے سوچتے سوچتے بوی کےدل پر اخیال آیا، اس نے تباوا نعی ہم سے خلطی ہوگئ ۔ خاوند نے بوچھا کہ کیا خلطی ہوئی ؟ بیوی کہنے گی کہ پڑوی کا آیک بیری کا درخت ہے جس کی شاخیں ہمار ہے جن میں بھی آئی جی او كَيْ مرتبه اليا ہوتا تھا كه دوران حمل بيرگرتے تھے، مجھے اچھے لگتے تھے میں كھالتی تھی، میں نے تو پڑوی سے اجازت ہی نہیں لی ہوئی تھی، میں نے بغیرا جازت کے چر جو کھائی تو اس نے اثرات میرے بچے پر آپڑے۔ اس تتم کے بہت سادے واقعات ہں۔ والمادريد عرى مول الله والموالي المعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة المعا

# مشتبه کھانے کا اولا دیراثر

ا یک بزرگ ہتھ ،ان کی ساری اولا دبروی نیکو کارتھی لیکن ان میں ہے ایک بجد بہت ہی نافر مان اور بے ادب تتم کا تھا۔ اللہ والے ان کے ہاں مہمان آئے، انہوں نے بیفرق دیکھا تو اس بزرگ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے یہ کیوں ایبانا فرمان نکلا۔ تو وہ بزرگ بڑے آزردہ ہوئے۔ آئکھوں ہے آنسوآ گئے فرمانے کے کہ بیاس کا تصور نہیں ، بیمیرانصور ہے۔ایک مرتبہ گھر میں فاقد تھا اور ہمارے گھر میں شاہی دعوت کا بچا ہوا کھانا آ گیاکسی نے بدید تحفہ کے طور پر بھیجا تھا۔ عام طور برتو میں ایسے کھانے سے پر ہیز کرتا ہول لیکن بھوک کی وجہ سے اس دن میں نے وہی کھانا کھالیا پھروہی رات تھی کہ ہم میاں بیوی نے ملاقات کی اور اللہ نے ای رات یج کی بنیا در کھی ، بیاس مشتبہ کھانے کا اثر ہے کہ ہمارا یہ بچہ نا فر مان نکلا۔ تو اس کئے اس حالت میں عورت کو جا ہیے کہ وہ حلال لقے کا بہت زیادہ خیال کرے۔ یہ باہر کی بازاروں کی بنی ہوئی چیزیں جن کی پاکی نایا کی کا کوئی پیتنہیں ہوتااس ہے بھی پر ہیز کر ہے۔

# خوش رہناصحت کا بہترین راز

تا ہم عورت اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ مثبت سوچ رکھے۔ ہروقت حاملہ عورت کوخوش رہنا جاہے۔ عرب کے لوگوں کے اندریہ بات بہت معروف تھی کہ جو حاملہ عورت خوش رہنا جا ہوا تو وہ بڑا بہا در بنے گا اور بیٹا کم رونے والا ہوگا۔ تو اس کئے ماں کو جا ہے کہ ہونے والے بنچ کی خاطر اپنے آپ کوخوش رکھے۔ زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں غم بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ تعلیف پہنچاتے ہیں، دل وکھاتے ہیں، صد مے پہنچاتے ہیں گریہ تو انسان کے ہس

برسکون زندگی کے راز

لوگوں کے Miss behave کے باوجود مسکرا تارہے۔ مسکرا ہے توانسان کی اپنی ہوتی ہے۔اگر اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کومحسوس ای نہ کرے تو پھر اس کے اوپر کوئی ڈیریشن نہیں ہوتا یا کوئی ایسی بات نہیں آتی ۔مثال کے طور پراگر آپایئر پورٹ پر ہیں یار یلوے اسٹیشن پر ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ کا جی جا ہتا ہے کہ اچھی جائے بئیں اور وہاں آپ کواچھی جائے نہیں ملتی تو آپ بھی غم زوہ نیس ہوں گی ،آپ جھتی ہیں کہ میتھوڑی دیر کی بات ہے میں اپنے گھر جاؤں گی تو اچھی عائے بنا کر پی لوں گی بالکل ای طرح اللہ والے بھی سوچتے ہیں کہ بید دنیا مسافر کی ما نند ہے اگریہاں انسان کوخوشیاں نہلیں تو کون ی بات ہے انشاء اللہ جنت میں جا كرخوشيوں بھرى زندگى گزارىں گے۔اس لئے اگرآپ كوكوئى صدمہ بننج بھى جا۔، تواس کواپنے ذہن ہے ہٹادیں۔ایسے بچھیں ک جیسے بچھے ہوا ہی نہیں بلکہ اگرآب کوئی دکھ دے یا کسی نعمت سے محروم کر دیا جائے تو آب اللہ کی نعمتوں کا خیال رکھیں، جواللہ نے بن مائلے آپ کوعطا کی ہیں۔ آپ سوچیس کہ اللہ نے مجھے عقل عطافر مائی شكل عطا فرمائي مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی سجیح سالم ہاتھ اوریا وَں عطا فرمائے ، صویائی عطافر مائی ، بینائی عطافر مائی ، بیسب دولتیں اللہ نے بن مائے عطا کیں۔ مجھ پرتواللەرب العزت كى برى نعتىس بىر - مىل توان كاشكرىيىمى ادانېيى كرىكتى - توجب انسان اليي چيزوں كود كھا ہے تو بے اختيارول سے الحمد للد كے الفاظ نكلتے ہيں۔

مثبت سوج کے ذریعے پریشانیوں کاحل

ا يك عورت غربت كى حالت مين تقى چنانچداس كى جوتى بھٹى ہوئى تقى \_اوروه

ایک گھر سے دوسرے گھر جارہی تھی اور بہی سوج رہی تھی کہ میرا مقدر بھی اللہ نے
کیما لکھا کہ میرے پاؤل میں جوتی بھی ہے تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی ۔ تھوڑی دورآ کے
بردھی اس نے دیکھا کہ ایک عورت پاؤل سے معذور ہے اور یہ بیرا کھیول کے بل
چاتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب اس کے دل پر چوٹ پڑی ۔۔۔۔ یا اللہ! میں تو جوتی کے
ٹوٹے کا شکوہ کررہی تھی ہے بھی تو خدا کی بندی ہے۔ جس کی ٹائیس بھی صحیح نہیں اور وہ
بچاری معذور ہے اور وہ چل رہی ہے تو جب انسان نیچے کے لوگوں کود کھتا ہے تو بچر
اے اللہ کی نعتول کی قدر دانی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لئے چا ہے کہ آپ کوکوئی
ایک نا لیند یہ و بات بھی چیش آ ئے تو اللہ رب العزت کی نعتوں پر غور کریں اور شکر
اداکریں۔ انسان کی این سوج ہوتی ہے۔

حضرت بایزید بستای رحمۃ الله علیہ کہیں جا رہے تھے، نے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے مجدی طرف جارہے تھے۔ داستے میں ایک کورت کو پہنیں تھا کہ کوئی نیچے ہے گزردہا ہے۔ اسال نے اپنے گھر کی جھے، سے پھیکندگی، بھی اکھ نیچے تھے، وہ ساری راکھ آپ کے بیچے میں میں کھینگی۔ اس کو پہنیں تھا، آپ بالکل نیچے تھے، وہ ساری راکھ آپ کے سرکے اوپر آپڑی۔ چنا نچے سر میں بھی راکھ پڑگئی، کپڑوں پر بھی راکھ پڑگئی۔ لوگ جران تھے کہ آپ کی طبیعت میں غصر آئے گالیکن آپ الحمد لله، الحمد لله کہنے لگے ۔ اوگوں نے بوچھا کہ حضرت! یہ الحمد للہ کہنے کا کونیا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اے اللہ! میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پر آگ کے انگلارے برسائے جاتے تو نے تو فقط میرے سر پر راکھ کوڈال کر معاملہ جھکا دیا۔ تو سوچٹ ان کے سر پر راکھ کوڈال کر معاملہ جھکا دیا۔ تو سوچٹ ان کے سر پر راکھ کوڈال کر معاملہ جھکا دیا۔ تو سوچٹ ان کے سر پر راکھ کوڈال کر معاملہ جھکا دیا۔ تو سوچٹ ان کے سر پر راکھ کوڈال کر معاملہ جھکا دیا۔ تو سوچٹ ان کے سر پر راکھ کوڈال کر معاملہ جھکا دیا۔ تو سوچٹ ان کے سر پر راکھ کوڈال کر معاملہ جھکا دیا۔ تو سانے کونائی تھا، بیتو مولا نے ترس فرمادیا کہ داکھ کے ساتھ معاملہ شنے گیا۔

的心心之子之子的學學學(115)多學學(115)

توای طرح جب کوئی مصیبت پنچ تو بری مصیبت کے بارے بیل سوچیں کہ جھے اللہ نے اس سے بھالیا۔ سوچیں کہ لوگ اگر میرے ساتھ سیح برتا و نہیں کررہ تو اللہ نے میرے ساتھ تن رہائی کہ جھے اللہ نے مال بنے کی سعادت عطا فرمائی جب اس میم کی با تیں سوچیں گی تو آپ کے ذہن سے غم غلا ہوجا میں گے۔ فرمائی جب اس میم کی با تیں سوچیں گی تو آپ کے ذہن سے غم غلا ہوجا میں گے۔ نی سٹ تین اللہ میں کا دور ہونے کے لئے اللہ میں کا اللہ میں کہ میری ہونے والی اول دجو اس کی بریر بیائی دور ہوجاتی ہے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کریں اور نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیس ، دل میں سے نیت رکھیں کہ میری ہونے والی اول دجو بھی ہوگی اسے میں نیک بناؤں گی۔ تاکہ نی خوالی کی امت میں ایک نیک بندے کا اضافہ ہوجائے۔

### نیک اولا د کی تمنا

عدیث پاک میں آتا ہے کہ نی مڑھ آتا ہے کہ نی مڑھ آتا ہے کہ ایک عورتوں سے شادی کرو

کہ جوزیادہ بچے جننے والی ہوں ، قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر
فخر کروں گا۔ ول میں یہ نیت کرنا کہ یہ میری اولا دجو بھی ہوگی بیٹا ہو با بٹی ہو میں
اے نیک بناؤں گاتا کہ نی مٹھ آتی ہے کی امت میں سے ایک نیک جان بڑھ جائے۔
ای لئے جو عورت اس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے حدیث پاک میں آتا

ہواں کے بیجے اپنی زندگی میں جتنے بھی سانس لیتے ہیں اللہ رب العزت ہر ہر
سانس کے لینے پراس کی ماں کو اجر اور تو اب عطافر ماتے ہیں۔ تو یہ بہت ہوی
سعادت ہے کہ اللہ رب العزت ہر کمی کی اولا دکو نیک بنائے۔

بيثى يابيثا

بعض جگہوں پر دیکھا کہاڑی کی پیدائش کو باریجھتے ہیں اوراڑ کے کی پیدائش کو اور بھتے ہیں اوراڑ کے کی پیدائش کو اوچھا بھتے ہیں، بیز مانہ جاملیت کی ٹاپندیدہ عادت ہے بیٹا ہویا بیٹی ہو، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے

يَهَبُ لِمَنُ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنُ يَّشَاءُ الذُّكُورَ (شوريُ ٢٩٠) [وه جس كو جابتا ہے بیٹیاں عطا كرتاہے اور جس كو جابتا ہے بیٹے عطا كرتاہے]

میتشیم الله کی بناور جوانسان الله کی اس تقیم برراضی بوجائے گا الله تعالی قیامت کے دن اینے اس بندے برراضی ہوجائیں سے ۔اس لئے بیٹا نعت ہے اور بینی الله رب العزت کی رحمت ہوتی ہے دونون میں سے جوبھی الله رب العزت عطا فرما دے۔انسان اللہ تعالیٰ کاشکر گز ار ہو۔لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بنیاں زیادہ وفادار ہوتی ہیں ۔ لیکن مال باب کو Moral support (مثالی معاونت ) بیٹیوں کی طرف سے زیادہ ملتی ہے۔ وہ دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں۔ خوشی اورغم میں شریک ہوتی ہیں عموماً و یکھا کہ بیٹے لا پر واہ ہوتے ہیں تھیک ہونیا کے چند کلے کما کر لاتے ہیں لیکن جتنی محبت بیٹیاں دیتی ہیں ماں باپ کواتن محبت بیٹے نہیں دیتے ۔ تو بیٹیوں کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے ادر بیجی ذہن میں رکھنا کہ اکثر انبیاء کرام تو بنٹیوں کے باپ بے ۔حضرت شعیب میش کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن مجیر میں ہے۔اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں کہوہ دونوں آئیں و تمشی علی استحیاء برے باحیاطریقے سے چلتی ہوئی۔ تواللہ نے ان کے حیا کی تعریفیں قرآن میں گی۔ اب اس بٹی تو اللہ کرے ہر کسی کونصیب ہوجس کے حیا کی تعریفیں اللہ تعالی قرآن میں کرے۔ بیٹی مریم علیہ السلام کی پا کدامنی کی تعریفیں قرآن نے کیس چنانچہ ایسی

بنی کے بارے میں نی بھنے کی بشارت

نی علیہ نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی انجی تربیت کرے، انجی فرح تعلیم دلوائے حتی کہ ان بیٹیوں کی رقعتی کر دے، نکاح کر دے۔ نمی خرایا کہ دوہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے کہ ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو بیٹیوں کی بیدائش پردل تنگ ہوتا یہ جا ہیت کی رسم ہے۔ پڑھے کھے لوگ، مجھ دارلوگ بی کو بھی اللہ کی رحمت بجھتے ہیں جا ہیت کی رسم ہے۔ پڑھے کھے لوگ، مجھ دارلوگ بی کو بھی اللہ کی رحمت بجھتے ہیں جا ہیت کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی رحمت بجھتے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکرادا کرتے ہیں۔

عورت كاعورت يرظلم

یدائی بات ذہن میں رکھ لینا کہ کی جگہوں پر اگر کسی اوکی کے ہاں بیٹی کی ولاوت ہوئی تو عام طور پردیکھا گیا کہ مرداس پرانے قلم ہیں کرتے جتنا عورتیں ظلم کرتی ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت نے لئے ظالمہ بن جاتی ہے فادند کو تو پروا نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا ہوتا ، اپنی بھا بھی نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا ہوتا ، اپنی بھا بھی کا جینا تنگ کردیت ہیں۔ تو عام طور پر آپ دیکھیں سے کہ مردعورت پراس بارے کا جینا تنگ کردیت ہیں۔ تو عام طور پر آپ دیکھیں سے کہ مردعورت پراس بارے میں انتظام ہیں کرتے ہیں آگر کوئی ساس اپنی میں انتظام ہیں کرتے ہیں اس کے جاتی ہو گاں بیٹیاں ہیں اس کئے نا پہند کرتی ہے تو ہو کواس کے بال بیٹیاں ہیں اس کئے نا پہند کرتی ہے تو

给(以小小少少人) 经验验的过程 (1) 多多的的人

سوچنا جاہے کہ کل اس کی اپنی بیٹی پر بیہ معاملہ پیش آیا تو اس کی بیٹی کی ساس نے اس کے ساتھ ای طرح Miss behave کیا تو پھر اس کے دل پر کیا گزر ہے گی، یہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے۔ اب اس کا کیا تصور کہ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی ۔ الہٰ ذاعام طور پر اس بیں عور تیس ہی عطا فر مادے۔ پر اس بیس عور تیس ہی عور تو ل پر تلم کرتی ہیں ، اللہ دب العزب سے عطافر مادے۔

بيني اور بيني كي سائنسي تحقيق

ایک چیز جوسائنسی طریقے سے ٹابت ہو چکی ہے، آج کل کی ماڈرن سائنس ی روشی میں کھل کرسامنے آ بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ بیٹی یا بیٹا ہونا اس کا معاملہ مرد کے ساتھ ہے ،عورت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ۔میڈیکل سائنس نے پی بتا دیا کہ عورت کے جسم میں جو کروموسوم ہوتا ہے اس کو xx کہتے ہیں اور مرد کا جو کروموسوم ہوتا ہے اس کو xy کہتے ہیں ،اگر xy ملے تو بیٹا ہوتا ہے اور اگر xx ملے توبیٹی ہوتی ہے۔ جب دونوں کروموسومزا کھے ہوجاتے ہیں تو مرد کا xy بھی آپس میں Split ہو جاتا ہے اور عورت کا xx تھی Split ہوجاتا ہے۔ اب اگر مرو کے y-post نے x کے ساتھ جا کر طاپ کیا تو بیٹا ہوگا اور اگر اس کے x-post نے عورت کے x-post کے ساتھ طاب کیا تو بٹی ہوگی \_عورت کے پاک تو ہے ہی xx کروموسوم بتو عورت بیچاری کا کیا تصور، وہ تو نہ بیٹی کے اندر دخل دے پائی اور نہ بینے کے اندر دخل دے پائی ۔ بیاتو مرد کا کروموسوم تھا y کروموسوم اگر Effective ہو گیا تو بیٹا ہوا اور اگر x کروموسوم Effective ہو ممیا تو بنی ہوئی قصورتو مرد کا بنتا ہے مرعورتیں تصور بہو کا بنا دیتی ہیں۔تو میڈیکل سأئنس نے اس بات کو ٹابت کردیا کہ بٹی ہونا یا بیٹا ہونا،اس بات کا تعلق ہوی ہے نہیں خاوند کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر عام طور پر بیچاری مال کے او پر مصبتیں بن جاتی تیں۔ بیتو بیٹیوں والی ما**ں ہے حالا** نکہ ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔

اس کے خاوندوں کو بھی چاہے کہ دہ اس بارے میں بیوی کو مت پریشان کر ہیں۔اگر کسی کی بیٹیاں ہورہی ہیں تو بیتو اللہ کی طرف سے ہاور معاملہ تو مرد کا ہے تصور تو مرد کوا ہے ذہر کی بین چاہے گر بیچاری عورت کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ تو سائنس نے آج اس چیز کو سو فیصد خابت کر دیا کہ اس میں عورت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لہذا بیٹی ہونے پرعورت کے ساتھ نفرت کرتا ،اس کو برا کہنا اور بیکہنا کہ میں تو بیٹے کی دوسری شادی کروں گی اس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ، بیجا بلوں والی با تیس ہیں۔ اللہ رب العزت ان باتوں سے محفوظ فر مادے۔

نومولود بيح كومال كاببهلا تحفه

جب الله تعالی بیچ کی ولادت فرما دے تو مال کے لئے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور بیچ کے لئے پہلاتخذ جو مال اسے پیش کرسکتی ہے وہ مال کا بیناد و دھ ہوتا ہے۔ مان کو چا ہے کہ بیچ کو ایناد و دھ ضرور بلائے ہال اگر دودھ کم ہے یا میڈیکل ٹھیک نہیں ، بیچ کے لئے نقصان وہ ہے تو یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر مال کا دودھ بیچ کے لئے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر غذا بیچ کو اور کوئی نہیں مل سکتی۔ ہر مال کو چا ہے کہ ضرور دودھ بلائے تا کہ بیچ کے اندر مال کی محبت آجائے۔

اگر مال دودھ ہی نہیں پلائے گی تو مال کی محبت بچے کے اندر کیسے آئے گ۔
عام طور پر کئی بچیاں اپنی Smartness کوسامنے رکھتے ہوئے دودھ پلانے سے
گھراتی ہیں اور شروع ہے ہی بچے کو ڈبول کے دودھ پر لگادی ہیں۔ پھر جب
دیا دودھ پی کر بچے بوے ہوتے ہیں تو مال کو مال نہیں سمجھتے ۔ اس لئے کسی
شاعر نے کہا

معلی سے یو آئے کیا مال باپ کے اعتبار کی دودھ ڈیے کا پیا تعلیم ہے سرکار کی

# というというはかいきなりのでははは121日の日本のはないしかいかとこれがある

جب نہ دین کی تعلیم پائی ہے نہ مال کا ذور در پیاہے تو پھراس میں ایجھے اخلاق کہاں ہے آئیں گے۔

# یج پر مال کے دودھ کے اثرات

ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئی، کہنے گی بیٹے تم نے میری بات نہ مائی تو میں کھی بھی جمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔اس نے مسکرا کر نہا، امی! میں تو نیڈ و کے ڈیے کا دودھ لی کر بڑا ہوا ہوں آپ نے تو جھے اپنا دودھ پلایا بی نہیں، مجھے معاف کیا کریں گی ۔ تو واقعی ایبا دیکھا گیا کہ ڈبوں کے دودھ کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ اور مال کے دودھ کے اثرات اور ہوتے ہیں۔

# ي كودوده بلانے كة داب

مال کو چاہیے کہ بیچے کوخوددودھ پلائے ،خود بسم اللہ پڑھ لے اور جتنی دیر بچہ دودھ پتیارے ماں اللہ کے ذکر ین مشغول رہے۔ ماں اللہ رہ العزت کی یاد میں مشغول رہے ۔ ماں اللہ کا ایک قطرے مشغول رہے ۔ ماں دعا کیں کرتی رہے اللہ! میرے دودھ کے ایک ایک قطرے میں میرے بیچے کو علم کا سمندرعطا فرما ۔ تو ماں کی اس وقت کی دعا کیں اللہ کے ہاں تبول ہوتی ہیں ۔

ہمارے مشائخ جو بہلے گزرے ان کی ماؤں نے تو ایسی تربیت کی کہ باوضو

اپنے بچوں کو دودھ بلاتی تھیں۔ اگر آج کوئی باوضودودھ بلائے تو وہ بڑی خوش نھیب ہے اور اگر نہیں بلا سکتی تو کم از کم دودھ بلانے وقت دل میں اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہے۔ بینہ کرے کہ ادھر دودھ بلارہی ہے ادھر بیٹی ڈرامہ دیھیرہی ہے، ادھر فلم کا منظرد کھے رہی ہے۔ ادھر طبلے کی تھاب پرتھر کتے ہوئے جسم دیکھر ہی ہے۔ اگر مان سے خادات میں دودھ بلائے گی تو یہ بچہ نافر مان سے کا۔ اللہ دب العزت کا بھی

公り、いいしてよかが年之)金銭金銭(12)なる金銭のしからアニュナンリン

اور ماں باب کا بھی۔ بعد میں رونے کا کیا فائدہ اس لئے بچپن سے ہی نیچ کی تربیت ٹھیک رکھی جائے۔

اگر ماں کا دودھ کم ہوتو اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا علاج
کر وائے فرراڈ بے کے دودھ پرڈالنے کی کیاضرورت، ما کیس عام طور پر میفلطی
کر لیتی ہیں ہے بھی ہیں کہ ہمارا دودھ پورانہیں اور تھوڑ اڈب کا دینا شروع کر
دیتی ہیں ۔اب ڈ بے کے دودھ کا ذائقہ بچھادر، ادر مال کے دودھ کا ذائقہ بچھ
اور عام طور پر بچ ماں کا دودھ چھوڑ کر ڈب کا دودھ لینا شروع کر دیتے ہیں تو
ایسا ہرگز نہ کریں ۔ جب تک کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو بچ کو اپنا ہی دودھ
پلائیس کیھردیکھیں کہ آپ کی محبت بچ کے دل میں کیے سرائیت کر جاتی ہے۔ یہ
ماں اپنا دودھ پلائے گی تو بچ کے اندر مال کے اخلاق بھی آئیں گے ، مال کی

#### فیڈر، چوسنیاں بیاری کامرکز

سے بات ذہن میں رکھنا کہ اکثر عور تیں جوڈبوں کے دودھ پلاتی ہیں تو ان کے بیار ہے ہیں ، اس بیاری کا سبب ان کے فیڈر اور چوسنیاں ہیں۔ سے فیڈر اور چوسنیاں ہیں۔ سے فیڈر اور چوسنیاں تو ہیں۔ لاکھوں چوسنیاں تو بیاری کا سنٹر ہوتے ہیں جہاں پر جراتیم پرورش پائے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ جتنا مرضی ان کو دھوتی رہیں، جتنا مرضی گرم پانی میں ڈالتی رہیں، چونکہ دہ ربڑ کے بے ہوتے ہیں اس لئے اس کے اندر بیکٹیر یا کا چھپنا آسان ہوتا ہے۔ یا تو بیر کریں کہ اگر ڈیے کا دودھ ہی مجبوراً پلانا ہے تو ہردوسرے دن اس کا فیڈر اور چوٹی کا نیل بدلتے رہیں۔ تا کہ بیکٹیر یا ان میں بیدا ہی نہ ہو سکیں۔ اور اگرا تا اور چی کا خیل بدلتے رہیں۔ تا کہ بیکٹیر یا ان میں بیدا ہی نہ ہو سکیں۔ اور اگرا تا اور چی کے ساتھ دودھ پلا کیں جو ماں نے کو سٹیل کے معانی بیک کو سٹیل کے معانی بیک کو سٹیل کے معانی

# بیدائش کے بعد تہدیک دینا

جب ہے کی پیدائش ہوتو ہے کی جہنیک کروانا سنت ہے۔ تہنیک ہیے کہ کی نیک بندے کے منہ میں دی ہوئی کوئی کھور ہو، چبائی ہوئی کھور ہو یا کوئی شہر ہوتو ایک وئی کھور ہو، چبائی ہوئی کھور ہو یا کوئی شہر ہوتو ایک وئی چیز ہے کے منہ میں ڈالنا۔ بیاللہ کے نیک بندوں کا'سلا' جب ہے کے منہ میں ڈالنا۔ بیاللہ کے نیک بندوں کا'سلا' جب ہے کے منہ میں جاتا ہے تو اس کی اپنی برکات ہوئی ہیں۔ چنانچہ بیتہنیک کسی نیک بندے سے کروانی جا ہے۔ وہ مرد بھی ہوسکتا ہے اور عورت بھی ہوسکتی ہے۔ اس کی ہم نے برئی برکات دیکھی ہیں۔ ان لئے جو بچھدار حاملہ عور تیں ہوتی ہیں وہ پہلے ہے بی جہندک کے لئے بچھنہ کچھ تیار کروا کررکھ لیتی ہیں موقع پر تو کہیں نہیں بھا گا جاتا تو اس لئے اس کا بھی خاص خیال رکھنا جا ہے۔

# تہنیک کے بعداذ ان اورا قامت کاعمل

حبنیک کروائے کے بعد بیچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان کے اندراقامت کی جاتی ہے۔ بیاللہ رب العزت کا نام ہے جو بیچے کے دونوں کا نول

124 30 00 00 Unit Control میں لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، چیوٹی عمر میں بچہا بھی سوجھ ہو جھ بیس رکھتا تحراس کے

کانوں میں اللہ نے اپن بلندی اور عظمتوں کے تذکرے کروادیئے۔ایک کان میں بمی الله اکبر کہتے ہیں اور دوسرے کان میں بھی الله اکبر کہتے ہیں گویا الله کی عظمت اس کوسکما دی گئی اور بدایک Message (پیتام) بھی پہنچا دیا گیا کہ جس طرح دنیا کے اندراز ان ہوتی ہے بھراس کے بعدا قامت ہوتی ہے اور اقامت کے بعد نماز پر من میں تعوری در ہوتی ہے بالکل ای طرح اے بندے! تیری زندگی ک اذان بھی کھی جا چکی ، تیری زندگی کی اقامت بھی کھی جا چکی ۔ تیری زندگی نماز کی ماندے ادر نمازتو بمیشدامام کے بیچے پڑھی جاتی ہے۔ ایک شری طریقے سے بڑھی جاتی ہے تو یہ بیغام ہے۔ تو اپن زندگی کو بھی سے گزارنا جا ہتا ہے تو شریعت کے طريق كوايناليما اورنى عليه السلام كوزندكى كى تماز كالمام بناليما \_ بحرتيرى نماز قبول ہوجائے گی اور بالآخر بھے تبریس جانا ہی ہے تو بیابتداء میں اللدرب العزت کا يفام ال يح ك ذ بن من بنجاد يا جا تا بـــ

يح كانام بميشه إجهارهين

يے كانام بيشہ اچمار كھيل ۔اللدوب العزت كوعبدالله نام سب سے زياده پندے،عبدالحن نام بندے،عبدالرحم نام بندے۔ایے نام رکیس کہ قیامت کے دن جب بیارے جا کمی تو الله رب العزت کا اس بندے کوجہم میں ذالتے ہوئے حیامحسوں ہو۔اللہ تعالی محسوس فرمائیں کہ میرا بندہ میرے رحت والے نام کے ساتھ ساری زندگی بیکاراجا تارہا، اب اس کوجہنم میں کیے ڈالوں۔ ایانام ہونا چاہے۔آج کل کی بچیاں نے ناموں کی خوشی میں بے معانی سم کے نام رکھ لیتی ہیں۔الٹے سید سے نام ،جن کامعانی نہ اس کی ماں کو پینة اور نہ کسی اور کو پتہ مہمل تم کے نام رکھ دیتی ہیں۔ یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ بچے کے

حوق میں ہے ہے کہ مال باب، ایمانام رفیس کہ جب بچہ بردا ہواوراس نام ہے اں کو پکارا جائے تو بچے کوخوشی ہو۔ میہ بچے کاحق ہے جو ماں باپ کے او پر ہوتا ہے۔ اس کئے بچے کو ہمیشہ اچھا تا م دیں۔ انبیاء کے ناموں میں سے نام دیں ، صحابہ کرام ا ے ناموں میں سے نام ویں ، اولیاء کرام کے ناموں میں سے نام دیں ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے محرے اندر کوئی بچہ محد نام کا ہوتا ہے اللہ رب النزت اس نام کی برکت سے سب اہل خانہ کوجہنم کی آگ سے بری فرمادیتے ہیں تو محر کا نام احمد کا نام بہت یاراہے۔ ہارے مشائخ تو دس دس نسلوں تک بایکا نام محر پھر بننے کا نام محر پھراس کے بننے کا نام محر رکھتے تھے۔ بینام اتنا بیاراتھا کہ دس دس سلوں تک یہی نام جلتا چلاجا تا تھا۔ آج کل اس نام كور كاتو دية بي ليكن ساته كوئى دوسرالفظ لكادية بي اوروه نام زياده مشهور موتا ہے مثلاً محداولیں تام رکھااب اولیں زیادہ مشہور کرویا ،محد کا نام کوئی جانتا بھی نہیں ۔اس کے محمر کا نام اللہ رب العزت کو بیارا ہے، احمد نام قرآن میں ہے اللہ رب العزت كوبيارا ب، جابي تو محداحمنام بمي ركاستي بين ، بهت بيارانام بـــ عبداللدر كاسكتى بي ،عبداللدا براجيم ركاسكتى بي \_انبياء، اولياء كے نامول يربيوں کے نام رکھیں تا کہ قیامت کے دن ان بی کے ساتھ ان کا حشر ہوجائے۔اور اللہ رب العزت کی رحت ہو۔ بچیوں کے نام بھی ای طرح سحابیات کے ناموں پر ر میں ۔ ام المؤمنین کے نامول بر محیں ۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ناموں بر ر میں۔ بچیوں کے نام بھی استھے رکھیں۔ایسے نام ندر کھیں کہ جن کا کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ بہر حال اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔

ماتوي ون عقيقه سنت ہے

جب بے کی ولادت ہوتو ساتویں دن عقیقہ کرناسنت ہے۔ بیٹے کے لئے دو

بچوں کے سامنے بے شرمی والی حرکات سے اجتناب سیجئے

ہے کا دماغ کیمرے کی طرح ہوتا ہے ہر چیز کاعلس محفوظ کر لیتا ہے۔ حکماء

نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کے سامنے بھی کوئی بے شرمی والی حرکت نہ کریں۔ میال

یوی کوئی اییا معاملہ نہ کریں کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اس کو کیا بہتہ۔ اگر چہ وہ چھوٹا ہوتا ہے

لیکن اس کے ذہن کے بیک گراؤنڈ کے اندر بیسب مناظر نقش ہور ہے ہوتے

میں۔ اس لئے اس کا بڑا خیال رکھیں۔

بيح كوگود ميں لے كر ذكراذ كار كامعمول بنائيں

جب بچ کی بیدائش ہوجائے تو ماں باپ نے گھر کے کام کاج بھی کرنے
ہوتے ہیں ،عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو جب بھی ماں عبادت ، تلاوت کے لئے
ہینے تواپنے بچ کوائی گود میں لے کر بیٹے اور پھر اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ
آپ کے قرآن پڑھنے کی بر کمیں آپ کے بچ کے اندراس وقت اترجا کیں گا۔
اس لئے جب بھی دعا ما تکتے بیٹھیں، قرآن باک پڑھنے بیٹھیں یا عبادت
کرنے بیٹھیں تو بچ کوائی گود میں لے کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جب بچ کو کھلانا
ہویا سلانا ہوتو بچ کولوری بھی اچھی دیں اور اللہ اللہ کانام اس کے سامنے کہنے کی کوشش کریں۔

بیچ کوسکون کی نینددلانے کی دعا

جنب نے رات کوسونے لگیں کی مرتبہ بے رات کوجلدی نہیں سوتے روتے

المان المان

اَللَّهُمْ غَارِتِ النَّجُومُ مُ وَ هَـذَاتِ الْعُيُونُ اَنْتَ حَى قَيُّومٌ لاَ تَانُحُذُكَ مِنَةٌ وَلا نَوْمُ يَا حَيُ يَا قَيُّومُ اهْدِ لَيُلِي مَ اَنَمُ عَيُنِي .

جب بیدعا پڑھ کرآپ نے پردم کردیں گی اللہ رب العزت نے کوسکون کی فیدعطافر ما کمیں گے اگر بی ہے تو لَیُلَتَهَا وَ اَنَمْ عَیْنَهَا کا صیغه استعال کرلیں لیمی فیدعظافر ما کمیں گے اگر بی ہے تو لیک لئے ہوتا ہے تو اس طرح اس دعا کو پڑھ لینے سے اور دم کردیے ہے بیوں کو نیند جلدی آجاتی ہے۔

# بچوں کی حفاظت کے لئے انمول وظیفہ

جب بچسور ہے ہوں تو ان پر تفاظت کا حصار ضرور بنالیا کریں۔ ہمارے مشائخ نے ایک تفاظت کا حصار بنایا اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ موت کے سواکوئی مصیبت نہیں آسکتی۔ میرے پیرومرشد نے جب اس عاجز کو اس حصار کی اجازت دی تو فرمانے گئے کہ ہم نے اس حصار کی کئی مرحبہ مرنے والوں کو جو تبریس بھنے ہے اس کے گرد بھی انہ ھا۔ تو دیکھا کشف کی نظر سے اللہ فان کے اس دارت کے تقراب کو معاف فرما دیا۔ تو دیم ہمت بی مشائخ کی فرف سے ایک قیمی مشائخ کی اور اس کا جا زت ہے اور آج میا جا جا کہ میا اللہ میں اور سامعات کومر دوں اور عورتوں کو اجازت وے رہا ہے تا کہ میا اللہ میں سامعین اور سامعات کومر دوں اور عورتوں کو اجازت وے رہا ہے تا کہ میا اللہ رب العزت کی مفاظت ہیں آجا کیں۔ وہ حصار کیا ہے کہ پہلے دور دشریف پڑھیں اور رب لیم کریں پھر آئے ت الکری پڑھیں اور کریں پھر آئے ت الکری پڑھیں اور

المعلق المعلق المسال المعلق المحال المعلق المحال المعلق المحال المعلق المحال المعلق المحال المعلق المحال ا

# بجول كوسب سے بہلے "الله" كالفظ سكھا كىي

حفاظت میں رہیں گے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس ماں نے یا باپ نے بیجے کی تربیت ایسی کی کہ اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالاقو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سب بیچھلے گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا آس کے ماں باپ کے سب بیچھلے گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا آس کا م ہے کیکن آج کل کی ما کیں اس طرف توجہ ہیں دیتیں کئی عورتوں کو تو بت بین ہوتا۔

بوں ہے ای اور ابو کا لفظ پہلے نہ کہلوا کیں ،ان کے سامنے پہلے اللہ کا لفظ کہیں ،بار بار اللہ کا لفظ کہیں ۔اور جو بھی اٹھائے تو اس کو بھی تلقین کریں کہ وہ بچ کے سامنے فظ اللہ کا نام لے۔ جب بار بار اللہ اللہ اللہ کا لفظ بولیں گی تو بچہ بھی اللہ علی اللہ کا نام نے نے کہ ما مے کہ حرکات تین قسم کی ہوتی ہیں ایک فتے ، ایک کسرہ اور ایک ضمہ۔اس میں سب سے آسمان حرکت جو بولی جاتی ہے اس کو فتے کہتے ہیں ، اور ایک ضمہ۔اس میں سب سے آسمان حرکت جو بولی جاتی ہے اس کو فتے کہتے ہیں ، میسب سے زیادہ انسل حرکت ہے۔ اس لئے پیش اور زیر کا لفظ بولنا ، وہ نے کے یہ سب سے زیادہ انسل حرکت ہے۔ اس لئے پیش اور زیر کا لفظ بولنا ، وہ نے کے یہ سب سے زیادہ انسل حرکت ہے۔ اس لئے پیش اور زیر کا لفظ بولنا ، وہ بیج کے

لے مشکل ہوتا ہے۔ زبر کالفظ بولنا آسان ہوتا ہے تواس سے یہ جی معلوم ہوا کہا گر اللہ کالفظ بولا جائے گا تو یہ بیچے کے لئے سب سے آسان لفظ ہے جو بچے سیکھ سکتا ہے اور اس پر انسان کواللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا کہ بیچے نے اللہ کانام پیکارا ہاں باپ کے بیچھلے گنا ہول کی مغفرت ہوگئی۔ تو بیچ کے سامنے کثرت کے ساتھ اللہ کانام لیتی رہیں اور اگر اس کوسلانا پڑے تو اس وقت لوری بھی اس کوالی دیں کہ جو یاروالی ہو، نیکی والی ہو۔

سلے وقت کی مائیں این بچول کولوری وی تھیں حسبی رہی جل الله ، ما فى قبلسى غير الله ، نور محمد صلى الله ، لااله الا الله ، بيلا المالا الله ك ضر بیں لگتی تھیں تو بچے کے دل پر اس کے اثر ات ہوتے تھے۔ مائیں خود بھی نیک ہوتی تھیں۔اس کے دوفائدےایک تو ہاں کا پناوفت ذکر میں گزرااور دوسرا نیچے کو الله كانام سننے كاموقع ملا ـ لا اله الا الله كى ضربوں كے اس كے دل براثر ات ہوں \_گے اور اگراس کے علاوہ بھی اور کوئی لوری کہے تو وہ بھی نیک کے بیغام والی ہو، نیکی کی با توں والی ہو۔ ہماری عمراس وقت بیجاس سال ہوگئی کیکن بچپین کے اندر جب مال لوري ديخ تقى تو جوالفاظ وه كها كرتى تقى ، بهن وه الفاظ سناتى تقى كه ان الفاظ العاظ المعتمان المعتمان المعتمان المعاظ المعتمان المعالى المعالى المعتمال ا عمر میں بھی بوں محسوس ہوتا ہے کہ اوری کے الفاظ کا نوں میں گونج رہے ہیں ، ماں كهتى تقيس ''الله الله لورى ، دوده بهرى كثورى ، ذلفى دوده يئے گا نيك بن كر جئے گا'' شاید بیماں کی وہ دعا کیں ہیں کہ اللہ نے نیکوں کے قدموں میں جیسے کی جگہ عطا فرما دی۔ آج بچاس سال نصف صدی گزرگئی مگروہ نیک بن کر جنے گا کے الفاظ آج بھی ذہن کے اندراینے اثرات رکھتے ہیں ۔تواس کئے مال کو چاہیے کہ اگر لوری بھی دیے توالی ہو کہ جس میں نیکی کا پیغام بیچے کو پہنچے رہا ہو۔

بح كوخالق حقيقي كانعارف

بجے کا بمان مضبوط کرنے کے لئے ماں کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتی رہے۔ بجہ براہو گیااوراس کوکوئی ڈرانے کی بات آئی تو بھی بھی کتے بلی ہے نہ ڈرائیں۔کی جن بھوت ہے مت کزار کیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتو بیجے کے ذہن میں اللہ کا تصور ڈالیں کہ بیٹا!اُ کرتم ایسے کرو گے تواللہ میاں ناراض ہوجا کیں گے۔اب جب آپ بیار ہے سمجھا کیں گی کہ اللہ میاں ناراض ہوجا کیں گے تو بچہ یو چھے گا کہ اللہ میاں کون ہے۔اب آپ کواللہ رب العزت کا تعارف کروانے کا موقع مل جائے گا۔ آپ تعارف کروا کی الله میال وہ اہے جس نے آپ کو دودھ عطا کیا۔اللہ میاں وہ ہے جس نے آپ کوساعت دی ، بصارت دی ، جس نے آپ کوعقل عطا ی جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور آپ کو بھی پیدا کیا۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کریں گی اور اس کی انعامات کا تذکرہ كريں گی تو بچين ہے ہی ہے كے اندر اللہ تعالیٰ كی محبت اور جنت میں جانے كا شوق پیدا ہوجائے گا کہ ہم جنت میں کب جائیں گے۔ ابھی ہے اس کوانتظار اور نثوق نصیب ہوگا۔ ماں کو بھی جا ہے کہ ای طرح بیچے کے اندر نیکی کے اثرات ڈالے اور اس کے ول میں اللہ تعالیٰ کا ایمان مضبوط کرے۔ صبر سے کام لے۔

بین سے بی تربیت کریں

اچھی ماؤں کی تو بھی بات ہوتی ہے کہ ہر ہر بات میں سے تکتے نکال کر بچوں کا وصیان الله کی طرف لے جاتی ہیں، نیکی کی طرف لے جاتی ہیں، دین کی طرف بے جاتی ہیں۔ای کانام الچی تربیت ہے۔جب یے آپ کے سامنے آئیں تو بچوں کو جھونی جھوٹی قرآنی آیات یاد کروائیں۔ جھوٹی جھوٹی سورتیں یاد کروائیں-

چھوٹے بچے یا دبھی جلدی کر لیتے ہیں۔انسان حیران ہوتا ہے کہ گتنی چھوٹی عمر میں بچے ایسی چیز ول کو یا دکر نااور Pick up کرنا شروع کردیتے ہیں۔

مجھے یا دہے کہ ہماری ایک شاگر دو تھی ،مریدہ تھی ،قر آن پاک کی حافظہ ،عالمہ اور قاریتھی۔اس کی شاوی ہوئی۔اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا اس نے اسینے بیٹے کی اچھی تربیت کی پھرایک مرتبہاس نے اپنے میاں کو بھیجا بیٹا ساتھ تھا کہا کہ جا ئیں اوراس بيچ كوكها كهتم نے حضرت صاحب كوسبق سنانا ہے اور شرط لگائى كەحضربت صاحب کے سامنے تم نے کھڑے ہو کرسبتل سنانا ہے۔اس کا خاوند بیٹے کو لے کر آیا۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ابھی بوری طرح کھڑا بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ ہم نے اس کو کھڑا كرنے كى كوشش كى مگروہ تو پيچارا توازن بھى برقرار نہيں ركھ سكتا تھا، گرنے لگتا تھا۔ چنانچەمیں نے کہا کہ مید بیٹھ کرسنادے۔اس نے کہا کہ نبیں اس کی ای نے کہا تھا کہ حفرت صاحب کے سامنے کھڑے ہوکر سنانا ہے۔ عجیب بات تھی کہ یہ کیسے کھڑا ہو۔ چنانچہم نے اس کی ترکیب بین کالی کہ اس بیچ کو ذیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کیا اور دونوں طرف دو تکیے رکھ دیئے۔ بیچے نے دونوں ہاتھ تکیے برر کھے ، سہارے کے ساتھ کھڑا ہوا۔میرا خیال تھا کہ بچہ بسم اللہ پڑھے گایا کوئی،ورایس چیز پڑھے گا جواس کی مال نے اسے یاد کروائی ہوگی۔اتنا چھوٹا بچہتو تلی زبان سے تھوڑ ہے تھوڑ ہے القاظ بولنا گویا ابھی سیکھاتھا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ہم جیران رہ گئے۔اس نے تبارک الذی ہے سبق شروع کیا اور اس نے بیوری سورۃ ملک کو سنا دیا۔ آج تک ہم اس پر خیران ہیں۔ اتنا جھوٹا بچہورۃ ملک کا حافظ کیے بن گیا۔ جب بوجھا گیا تو ماں نے بتایا کہ میرے دل کی تمناتھی یہ جھوٹا ساتھا، بولنا بھی نہیں آتاتها، میں اس کے سامنے سورة ملک پر هتی تھی ، روز اندرات کوسوتے وقت سرة ملک پڑھنا میرامعمول بن گیا۔ میں اس بیچے کوا۔ بے سناتی تھی جیسے کسی استاد کو

سَاتِے ہیں۔ تھوڑ اتھوڑ ایچے نے بولنا شروع کیا اس نے الفاظ Pick up کرنے شروع کر دیئے۔اتن جھوٹی عمر میں اللہ نے اس کوسورۃ ملک کا حافظ بنا دیا۔توبیہ ماؤں پر منحصر ہے کہ چپوٹی عمر میں ہی بچے کے سامنے وین کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ ماں بنا آسان ہے گر ماں بن کرتر بیت کرنا پیشکل کام ہے۔ آج کل کی سب سے بردی خرابی ہاری یہی ہے کہ بچیاں جوان ہوجاتی ہیں اپنی شادی کے بعد ا کیں بن جاتی ہیں مگر دین کاعلم نہیں ہوتا اس لئے ان کو مجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیے کرنی ہے۔اس لئے ایسی محفلوں میں آٹا انتہائی ضروری ہوتا ہے تا کہ بچیوں کو پیتہ چل سکے کہ دین نقط نظر ہے ہم نے اپنی اولا دوں کی تربیت کیے کرنی ہے۔ بلکہ ایسی نقار بر ہوں ، کتابیں ہوں ، ان کو تحفے کے طور پر دوسروں کو ہریہ پیش کرنا جا ہے۔ تا کہ وہ بھی ان باتوں کوئن کر کراپنی زندگی میں لا گوکر سکیں۔ چنانچہ جب بچے سات سال کا ہو ، شریعت کا تھم ہے کہ اس کونماز پڑھانا شروع کر ویں اور جنب دس برس کا ہوتو نماز پڑھنے کے اندرخی کرنے لگ جا کیں۔ یہ مال باپ کی ذمه داری ہے کہ وہ بچے کو دین سکھا کمیں ، دین کی تعلیم ویں۔

والدين كي اولين ذ مهداري

ماں باپ کو جا ہے کہ دہ ادلا دکودین سکھا کیں تا کہ بیجے بڑے ہوکہ مال باپ کے بھی فرما نبر دار بنیں۔ شردی سے بیچے کو بیکی سکھانا، یہ مال باپ کی ذمد داری ہوتی ہے ان میں ایک نقط یہ بھی ذہن میں رکھ لیل کے ہمی فرمان کی نقط یہ بھی ذہن میں رکھ لیل کہ مال کو جا ہے کہ جب دین شخصیات کا نام آئے ۔ علماء کا نام، اولیاء کرام کا نام، منائخ کا نام، انبیاء کا نام، صحابہ کا نام، جب ایس شخصیتوں کے نام آئیس تو مال کو جا ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ بیچ کے سامنے نام لے۔ جب مال دین شخصیتوں کا نام بڑے ادب کے ساتھ بیچ کے سامنے نام لے گر تو بیچ کو Message ملے گا

ان کے سامنے اچھانا م لیس گی تو بچہ عالم، حافظ، قاری بنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح سے بنے کی کوشش کرے گا۔ نیک بندول کے احوال اور واقعات سنا کی اور بنج کی کوشش کرے گا۔ نیک بندول کے احوال اور واقعات سنا کی اور بنج کو ان کا تعارف کروا کیں۔ جب آب تعارف کروا کیں گی تو بچ کے پاس علم کا ذیرہ آجائے گا کہ میں نے بھی ایبا بنتا ہے۔ عام طور پر ما کیں اپنے بچوں کو اس مسم ذخیرہ آجائے گا کہ میں نے بھی ایبا بنتا ہے۔ عام طور پر ما کیں اپنے بچوں کو اس مسم کے واقعات نبیں سنا تیس بلکہ بھی سنا تا بھی ہے تو کس نے مرغے کی کہانی سنائی اور کسی نے جڑیا کی کہانی سنائی۔ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ کے باکی کہانی سنائی اور کسی نے جڑیا کی کہانی سنائی۔ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ کے مرغے کی کہانی سنائی اور کسی نے جڑیا کی کہانی سنائی اور کسی نے جڑیا کی کہانی سنائی۔ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ کے مرغے کی کہانی سنائی اور کسی نے جڑیا کی کہانی سنائی سنائی اور کسی نے جڑیا کی کہانی سنائی سنائی سنائی سنائی اور کسی نے جڑیا کی کہانی سنائی کاشوتی آتا ہے۔ ان کو جنت کی با تھی سنائی کی کاشوتی آتا ہے۔ ان کو جنت کی با تھی سنائی کسی کاشوتی آتا ہے۔ ان کو جنت کی با تھی سنائی کی کاشوتی آتا ہے۔

#### اولا د کاحق ماں باپ پر

صدیت پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عرفظہ کے سامنے ایک باپ
اپ بیٹے کو لے کر آیا۔ بیٹا جوائی کی عمر بیل تھا مگر وہ ماں باپ کا نافر مان بیٹا تھا اس
نے آکر حضرت عمر مذہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیٹن کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر میری کوئی
بات نہیں مانتا ، نافر مان بن گیا ہے۔ آپ اے سزا ویں یا سمجھا کیں۔ حضرت
عمر مذہ نے جب باپ کی بات نی تو بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹے بناؤتم اپنے باپ کی
نافر مانی کیوں کرتے ہو؟ اس بیٹے نے آگے ہے پوچھا کہ امیر المؤسنین میں! کیا
والدین کے بی اولا دیر جن ہوتے ہیں یا کوئی اولا دکا بھی ماں باپ پر جن ہوتا ہے۔
اولا در کے جن بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا کوئی
ن ادائیس کیا۔ سب سے پہلے اس نے جو ماں چنی وہ ایک با ندی تھی جس کے
ن ادائیس کیا۔ سب سے پہلے اس نے جو ماں چنی وہ ایک با ندی تھی جس کے
ن کوئی علم نہیں تھا۔ نداس کے اخلاق الیے نظم ایسا۔ اس نے اس کواپنا یا اور اس

النا کے معالیہ کا کہ المواج کے ایک کا کا الم کا جو کہ المواج کے اوالا نام تھا جو میر ۔۔ مال باپ نظی مطاب کر مان کے باس چونکہ دین کا علم نہیں تھا اس نے جھے کوئی دین کی بات نہیں تھا اس نے جھے کوئی دین کی بات نہیں تھا اس نے جھے کوئی دین کی بات نہیں تھا ای اور میں بوا ہو کر جوان ہو گیا۔ اب میں نا فر مانی نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا تو اور کیا کروں گا۔ حضرت عمر ہو ای جب بیت ناتو فر مایا کہ بیٹے سے زیادہ تو مال باپ نے اس کے حضرت عمر ہو اس لیا ۔ اس لیے اب رہ بیٹے سے زیادہ تو مال باپ نے اس کے حقوق کو پامال کیا۔ اس لیے اب رہ بیٹے سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے مقدے کو خاری کردیا۔

عظیم ماں! بچے کو بھی بددعانہ دینا

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھیا لے جو عاصی کو زخم کھا کر بھی دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو بھر اور کیا ہے

تورحمت کا نقاف میں ہے کہ نیج جتنا بھی ایڈ اء پہنچا کیں تو ماں بالاخر مال ہوتی ہے کہ علیہ جس حال میں بھی اپنی زبان سے بدوعا ندو ہے بلکہ بچوں کے لئے خوب دعا کیں کیا کریں رات کو تنہا کیوں میں بھی اللہ سے لولگا کر بیٹھا کریں۔

آج بجيول كوتربيت كاپيترنيس موتا - كئ تو بيچارى ايس موتى ميں كه چيونے

ول الدار والماد المراجع المنافظة المنا ہے نیچے ہے اگر غلطی ہوئی یا بیچے نے روٹا شروع کر دیا تو غصے میں آ کراب اس کو ینة بی نہیں چانا کہ کیا کہہ رہی ہیں بہھی اینے آپ کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں کہ میں ، مرجاتی تو احیحاتھا، بھی بچے کو بدوعا ئیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یا در کھنا کہ بچے کو مجھی بدوعا کیں نہ ویتا۔ زندگی میں کوئی ایباً وقت نہ آئے کہ غصے میں آگر بدوعا كيں دينے لگ جانا ، ايسامھي نہ كرنا \_ الله كے بال مال كا جومقام ہوتا ہے ، ماں کے دل اور زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھی اوپر جاتی ہے ،عرش کے درواز ہے کھل جاتے ہیں تو دعا اللہ کے ہاں پیش کردی جاتی ہے اور قبول کردی جاتی ہے۔ گرشیطان برامردود ہے وہ ماں کے ذہن میں میڈالتا ہے کہ میں گالی تو دیتی ہوں مگرمیرے دل میں نہیں ہوتی ۔ بیشیطان کا بڑا بھندا ہے۔ حقیقت میں تو بددعا کے الفاظ کہلوا تا ہے اور ماں کوسلی دیتا ہے کہ تونے کہا تو تھا کہتم مرجا وُ مگرتمہارے ول میں نہیں تھا۔ بھی بھی شیطان کے رحوے میں نہ آنا ، بیچے کو بروعانہ دیا۔ کی ما ئیں بچوں کو بد دعا ئیں وے کران کی عاقبت خراب کردیتی ہیں اور اپنی زندگی بریاد کردین ہیں۔

ماں کی بددعا کا اثر

ایک عورت کواللہ نے بیٹا دیا مگر وہ غصے میں خود پر قابونہیں پاسکی تھی ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو کو سنے لگ جاتی ۔ ایک دفعہ یچے نے کوئی بات الی کر دی کہ ماں کو غصہ آیا اور کہنے گئی کہ تو مرجاتا تو اچھاتھا۔ اب ماں نے جوالفاظ کہہ دیے اللہ فاس کے دیا کی دعا کو تبول کر لیا مگر بچے کواس وقت موت نہیں دی بلکہ اس بچے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو تبول کر لیا مگر بچے کواس وقت موت نہیں دی بلکہ اس بچے اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا ، اچھا بنایا ، لائق بنایا ۔ وہ بچے بڑا ہوتو فلاں جیسا ہو ۔ پھر اللہ نے بن کیا ، لوگوں میں عزت ہوئی ، لوگ نام لیتے کہ بیٹا ہوتو فلاں جیسا ہو ۔ پھر اللہ نے اس کی عزت تھی ۔ خوب اس کو بخت دیے ، کار و بار بھی اچھا ہو گیا ، لوگوں میں اس کی عزت تھی ۔ خوب اس کو بخت دیے ، کار و بار بھی اچھا ہو گیا ، لوگوں میں اس کی عزت تھی ۔ خوب اس کو بخت دیے ، کار و بار بھی اچھا ہو گیا ، لوگوں میں اس کی عزت تھی ۔ خوب

وَلَيْ اولادك ترب كم تعرف احمل الحقيق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق المعاديات كالمعاديات كالمعادات كالمعاديات كالمعاديات كالمعاديات كالمعاديات كالمعاديات كالمعا

تذکرے اور چر ہے تھے۔اب مال نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا ،خوبصورت تذکرے اور چر ہے تھے۔اب مال نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا ،خوبصورت اڑی کو ڈھونڈا ، شادی کی تیاریاں کیں ۔ جب شادی میں صرف چند دن ہاتی تھے اس وفت الله نے اس میٹے کوموت عطا کر دی۔ اب مال رونے بیٹھے گئی کہ میرا تو جوان بیٹا رخصت ہو گیا ، رورو کر حال خراب ہو گئے کسی اللہ والے کو اللہ نے خواب میں بنایا کہ ہم نے اس کی دعا کو ہی قبول کیا تھا جب اس نے بجین میں کہا تھا کہ تو مرجا تا تو اچھاتھا۔ ہم نے نعمت اس وفت والیس نہیں لی ہم نے اس نعمت کو بحر پور بنے دیا، جب مین شاب کے عالم میں جوانی کے عالم میں پہنچا، یہ نعمت کیک کر تیار ہو گئ تو ہم نے اس وقت کھل کو تو ڑا تا کہ ماں کو مجھ لگ جائے کہ اس نے کس نعت کی ناقدری کی ۔اب سوچے اپنی بدد عائیں اپنے سامنے آتی ہیں۔ بیقصور کس كاموا، اولا دكاموايامان باپكاموا؟

اس لئے میں بہت ضروری ہے کہ بیچے کو بھی بدوعا نہ دیں ، ہرحال میں دعا ہی ویں ۔ اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ آپ کی دعاؤں کے صدقے بیچے کو قبولیت عطا فرمادے اور بیچے کی زندگی آپ کیلئے صدقہ جارہے بن جائے۔

حضرت مريم کي والده کي دعا

یی بی مریم علیهاالسلام کے لئے اس کی مار نے کتنی وعا تعیں کیس ۔اور پھریہ دعا ئیں کرتی رہیں بہی نہیں کہ بیچ کی پیدائش ہوگئ تو دعا ئیں بند کردیں قرآن مجید میں ہے کہ بیاس کے بعد بھی دود عائیں کرتی رہیں۔ إِنِّي أُعِينُذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ (ال عمران) اے اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اور اس کی آنے والی ذریت کو شیطان رجیم کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا۔ تو گویا بھی جیموٹی ہے گر ماں کی محبت و کیھئے۔ فقط اس بچے کے لئے ہی دعا کیں نہیں ما تگ رہی اس کی آنے والی نسلوں کے لئے بھی دعا かいれいかいかんとうなるないははなるのではしてところりの

فَعَقَبَّلَهَا رَبَّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبُاتًا حَسَنًا رَآل عمران النَّدرب العرب العرب في المترب العرب في التُدرب العرب عن التُدرب العرب عن وعاقب لو مال كا دعا وَل و قبولت حاصل ہے اس لئے وعا سيح تاكہ فيج الله رب العرب كا خاص نظر ہو جائے ۔ بجول كى جسمانی نثو ونما اور اخلاقی اور رواحانی تربیت به والدین كی ذمه دارى ہوتی ہے۔ جو والدین اس فرمد دارى كواحس انداز میں پوراكرتے میں ال كا دو رواحت و ارام سبب بنی ہے اور آخرت میں تی درجات كی اور کی ذمه داریاں پورى كرنے كی تو فیق عطا كا سبب بنی ہے۔ الله تعالی ہمیں اولاد كی ذمه داریاں پورى كرنے كی تو فیق عطا كا سبب بنی ہے۔ الله تعالی ہمیں اولاد كی ذمه داریاں پورى كرنے كی تو فیق عطا كا سبب بنی ہے۔ الله تعالی ہمیں اولاد كی ذمه داریاں پورى كرنے كی تو فیق عطا كا سبب بنی ہے۔ الله تعالی ہمیں اولاد كی ذمه داریاں پورى كرنے كی تو فیق عطا کر ہائے۔

واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين.



ولا المال المراجع المال المال

# ﴿مناجات﴾

دل مغموم کو مسرور کر دے ول نے نور کو پرنور کر دے فروزاں دل میں شمع طور کر، دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے مرا ظاہر سنور جائے البی مرے باطن کی ظلمت دور کر دے مے وحدت بلا مخور کر دے عجت کے نشے میں چور کر وے نه دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری ادا مغرور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے



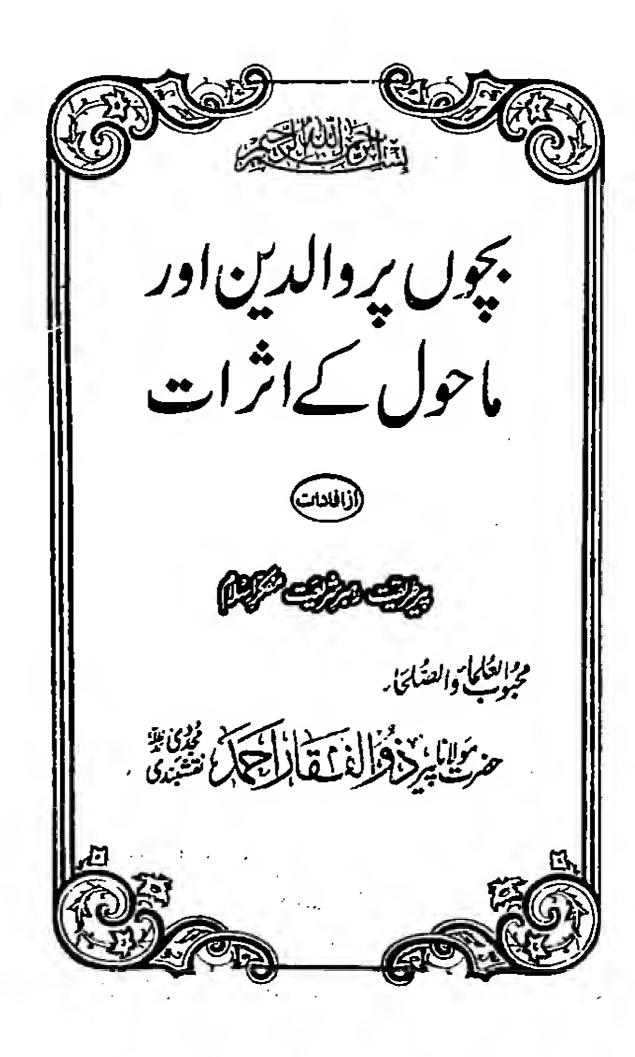

# بچوں بروالدین اور ماحول کے اثرات

الْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ مَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصَطَفَى امَّا بَعُدُا الْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ مَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصَطَفَى امَّا بَعُدُا وَاعْمُو دُو بِاللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ 0 فَاعُودُ وَ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ 0 فَاعُودُ وَاللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ 0 فَاعُودُ وَاللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ 0 فَاعُودُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

و قال الله تعالى فى مقام آخر يُوْصِيُكُمُ اللَّهَ فِى اَوُلَادِكُمُ يُوْصِيكُمُ اللَّهَ فِى اَوْلَادِكُمُ و قالَ رسولُ الله غَلَيْسِهِ

عَلِّمُوا آوُلَادَكُمُ وَ آهُلِيُكُمُ الْخَيْرَ وَ آدِّبُوهُمُ

مُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُذُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

انسان کی تین بنیادی چیزیں

انمان کے اندر تین چری بنیادی ہیں۔ ایک دل دوسراعقل اور تیسراننس -

دل جذبات كامقام

افعان کا دل جذبات کا مقام ہے۔جذبات کی تتم کے ہوسکتے ہیں ..... مجت کے جذبات ، بردلی والا جذب سخاوت کی جذبات ، بردلی والا جذب سخاوت کی جذبات ، بردلی والا جذب سخاوت کی جذبات مارے کے سارے انسان کے دل میں ہوتے ہیں۔

#### からないようないかのかからないはないのできることではいかいから

#### عقل خیالات کا مرکز ہے

انسان کی عقل میر خیالات کا مرکز ہے۔ ہر طرح کے خیالات عقل میں آتے ہں، اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں اور برے خیالات بھی۔ ذہن کے اغد انجھی یادیں بھی ہوں گی اور ابری یا تیں بھی ہوں گی ۔ تیک خیالات بھی آ کیں سے اور شیطانی وسادی بھی ذہن میں آئیں گے۔جس طرح ایک سڑک کے اویر شریک چل رہی ہوتی ہے بھی بس گزرتی ہے، جھی کارگزرتی ہے، بھی گدھا گاڑی گزرتی ہے۔ای طرح انسان کا ذنن چوراہے کی مانند ہے، جس سے خیالات کی ٹریقک ہر وتت گزررای مونی ہے۔ چوراہ پرجو بولیس والا کھر اموتا ہے اس کا قرض منعی ہوتا ہے کہ وہٹر بفک کو چاتا رکھے اور کسی کور کئے نہ دے۔ اس لئے کہ اگر تر بیک رك كئ جام ہو كئ تو نظام ميں خلل واقع ہوگا۔اى طرح الله رب العزت بيرجا ہے میں کہ بندے کے د ماغ کے چوراہ پر خیالات کی ٹریفک چلتی رہے۔...رکے نہیں۔ اگر کوئی برا خیال آیا اور گزر حمیا ، توبیہ بکڑ کا یا عث تہیں ہے۔خیال کا آنا برا نہیں، بلکہ خیال کا لانا اور ول میں جمانا یہ براہے ۔ تو جب انسان خود بری سوج سوچتا ہے تخیل باندھتا ہے ، تقبور باندھ کر بیٹھتا ہے تو وہ برا ہوتا ہے ، پھر اس بر بندے کی بکر ہوگ ۔ اگر ذہن میں کوئی خیال لانا ہے اور جمانا ہے تو وہ تیک ہوتا عاہے۔ پھراس براجر ملےگا۔

خیال کا آنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ جمی اللہ تعالیٰ کی دھت ہے کہ خود بخود و کی اللہ تعالیٰ کی دھت ہے کہ خود بخود اللہ کے جمہ و تفے کے بعد خیالات انسان کے ذہن میں آتے دہتے ہیں۔ اگر یہ خیال کے آنے جانے کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہماری زندگی د شوار ہوتی۔ ایک آدمی ایٹے گھرے تکلا کہ میں بازار سے کوئی چیزا ہے گھر کے لئے لاتا ہوں۔ داستے میں اے اپتا دوست لی گیا جو سکول میں کلاس فیلو تھا۔ اب یہ اس ہے لی کر برواخوش ہوا کہ میں سال کے لی گیا جو سکول میں کلاس فیلو تھا۔ اب یہ اس ہے لی کر برواخوش ہوا کہ میں سال کے

بعد ملاقات ہوئی۔ آپس میں باتیں کررہے ہیں تیمیں لگارہے ہیں ، مگراس کے ذہن میں بار بارخیال آ رہا ہے کہ بھی میں نے گھر کچن کے لئے فلال چیز پہنچانی ہے۔اب بیجوخیال بار بار آر ہاہے سیاللہ کی رحمت ہے۔ورندا کر میہ بھول جا تا اور شام تک اینے دوست کے ساتھ وفت گزارتا ،اورشام کو گھر جاتا تو کتنی مشکل پیش آتی ۔ توانسان ظاہر میں کہیں کھڑا ہو بات کرر ما ہو۔ گراس کے ذہن میں خیالات آر ہے ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی ور بعد گھڑی د کھے رہا ہوتا ہے ، وہ ونت كا اندازہ لگار ہاہوتا ہے۔توبیہ خیالات کا بار آنا پیاللہ تعالی کی رحمت ہے بندے کی زندگی کے لئے ضرورت ہے۔

خیالات آئے رہتے ہیں۔ اگرا تھے ہوں تو اس پر اجر ملتا ہے اور اگر برے ہوں تو ان کو ذہن سے نکال دینا جا ہے ، آئیں اور جائیں۔ برے خیالات ک ٹریفک آئے اور جائے ،خود خیال ذہن میں برانہ لائمیں۔اگرخود آجا تاہے ،اس کو ذ ہن ہے نکال ویں۔ آتا رہے آپ نکالتے رہیں نیک باتوں کی طرف ذہن کو مرکوز کرتے رہیں۔اگراییا ہو کیا توبیآ ب کے لئے درجات کی بلندی کا سبب بے

ایک مرتبہ صحابہ میں السلام نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی مراتبہ ممیں تو ڈر ہے کہ ہارے ذہمن میں بھی بھی برے برے وسوسے آجاتے ہیں .....ہم تو برا بریشان میں کہ ذہن میں ایسے وسوے آتے میں کے ہم ان کواپی زبان سے بتانا پند نہیں کرتے ....مرجانا ببند کرتے ہیں۔ تونی علید السلام نے فرمایا کہ بہ بتاؤ کہ جب ایسے وسوسے آتے ہیں تو اس پر تمہیں کوفت ہوتی ہے یا خوشی؟ انہوں نے کہا كداك الله ك في من المينام برى كوفت موتى بالي خيالات يرية فرمايا كم بكاتو ایمان کی علامت ہے۔ تو براخیال آئے ذہن میں مت جما کیں اور اس پیرخوش بھی

نہ ہوں۔اس کو نکالیں ۔احجہا خیال آئے ،تو اجھے خیال کو ذہن نشین کرلیں ۔اس لئے کہاںٹدنعالیٰ کی طرف ہے اجر ملے گا۔

# دل اور د ماغ كاتعلق

لیکن اصول یہ ہے کہ جیسے دل میں جذبات ہوتے ہیں ، و سے ہی د ماغ میں خیالات ہوتے ہیں ، و سے ہی د ماغ میں خیالات ہوتے ہیں ۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو نیک خیالات آئیں گے۔ اور اگر دل میں کی مخلوق کی محبت بھری ہے تو ذہمن میں اس کے خیالات چھائے ہوئے ہوں گے۔ بنیاد دل بنا ، جیسے جذبات دل میں ، ایسے ہی خیالات د ماغوں میں ۔ ایک آ دمی بہادر ہے اس کے ذہمن کے خیالات بھی و سے ہوں گے۔۔۔۔۔ ایک تی ویسے ہوں کے۔۔۔۔۔ ایک بزدل ہے اس کے ذہمن کے خیالات بھی و سے ہوں گے۔۔۔۔۔ ایک تی ویسے ہوں کے جیسے وزئمن کے خیالات بھی و سے ہوں گے۔۔۔۔۔ ایک بخوس کھی جوس ہے تو اس کے ذہمن کے خیالات بھی و سے ہوں گے۔۔۔۔۔ ایک بخوس کھی جوس ہے تو اس کے ذہمن کے خیالات دل میں و سے بن خیالات د ماغ میں۔۔

گویا دل اور د ماغ کا آپس میں بہت قریب کا تعلق ہے۔ دل اجمالی علم کا مقام ہے۔ اور د ماغ تفصیلی علم کا مقام ہے۔ جسے کمپیوٹر کے اندرمیتھ پروسیر ہوتا ہے۔ آپ یوں بچھ لیجئے کہ ہمارا د ماغ خیالات کا پروسیر ہے۔ امروع کر میسر ہوتا۔ Processor آپ اس میں جو خیالات بھیج دیں بیای کو پروسیس کر تا شروع کر دے گا۔ اب کون سا خیال آر ہا ہے اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ دل و ماغ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور د ماغ پھر آ کے پور ہے ہم پراٹر ڈال رہا ہوتا ہے۔ ویکھیں ایک آ دمی کہتا ہے کہ بی آپ میری طرف و کیمتے کیوں نہیں۔ وہ کے گا میرادل نہیں کرتا۔ حالانکہ و کھنا تو کام تھا آئھوں کا ، تو اس کو یوں کہنا جا ہے تھا کہ میری کرتا۔ حالانکہ و کھنا ہو کام تھا آئھوں کا ، تو اس کو یوں کہنا جا ہے تھا کہ میری آتھوں کا ، تو اس کو یوں کہنا جا ہے تھا کہ میری آتے کے میری آتے کے میری اول نہیں جا ہتا۔ تو معلوم ہوا کہ دل

الموسانية على المحال ا

تفس خواہشات کامقام ہے

انبان کانش خواہشات کا مقام ہے۔ اچھی بھی ہوتی ہیں خواہشیں اور بری
کھی ہوتی ہیں۔ اچھی خواہش تو یہ کہ میں حافظ بن جاؤں ۔۔۔۔ عالم بن
جاؤں ۔۔۔۔ متبقی بن جاؤں ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاؤں ۔۔۔ نیک بن جاؤں ۔۔ اور
بری خواہشیں یہ ہیں کہ مجھے یہ بھی مل جائے ، وہ بھی مل جائے ، جوازت و نیا ک
چزیں ہے۔ شہرت ملے مجھے ۔۔۔ اوگ بہچانیں مجھے ۔۔۔۔ وصوم پح میری ۔۔۔ نام
بلند ہومیرا ۔۔۔ یہ بری خواہشیں ہیں۔ تو اچھی خواہشیں بھی اور بری خواہشیں کھی اور بری خواہشیں کھی ۔ جب انبان کے فل ک
خواہشات بھی اچھی ہوجاتی ہیں۔ اور جب ول کے جذبات برے ہوتے ہیں تو انسان کے فل ک
فراہشات بھی اچھی ہوجاتی ہیں۔ اور جب ول کے جذبات برے ہوتے ہیں تو

# ابنيائے كرام كى محنت

اس کے حضرات انبیائے کرام نے تشریف لا کرانیان کے دل کو محنت کا میدان بنایا۔ انبیائے کرام نے کس پر محنت کی؟ .....انیان کے دل پر محنت کا دلوں کو بدلہ اور جب دل بدلے تو نفس کی جا ہتیں بھی بدل گئیں اور د ماغ کے خیالات بھی بدل گئیں اور د ماغ کے خیالات بھی بدل گئیں اور د ماغ کے خیالات بھی بدل گئیں ان کی سوچیں ہی کھا ور ہوتی تھیں۔ مشائخ صوفیا بھی انسان کی سوچیں ہی کھا ور ہوتی تھیں۔ مشائخ صوفیا بھی انسان

الداد كرة بد المرك المولى المرك المولى المرك الم

کے دل کو محنت کا مرکز اور محنت کا میدان بناتے ہیں ای پر محنت کرتے ہیں کہ انسان
کا دل بدلے ۔ دل کے بدلنے سے انسان بدلتا ہے اور دل کا بدلنا یہ کوئی آسمان کام
بہیں اس پر محنت گلتی ہے۔ دل کا مجمونا آسان کام ہے اور دل کا سنور نامشکل کام
ہے۔

# یجے کے دل کو بنانے کی ضرورت

اگر اللہ تعالی انسان کو اولا دوالی نعمت دیتو اس کی تربیت والدین کی ذہر داری ہے۔ والدین جہاں اس کی جسمانی عمہداشت کی کوشش کرتے ہیں وہاں اس روحانی عمہداشت کی کوشش کرتے ہیں وہاں اس روحانی عمہداشت کی بھی کوشش کرنی چاہے۔ اگر آپ ایک بیچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں توبید کھنا ہوگا کہ مس طرح اس کے دل کو برائی کے اثر ات سے محفوظ کیا جاسکتا ہے اور کس طرح اس میں خبر کا جذبہ ڈالا جاسکتا ہے۔ بیچے کے دل کو بنانے جاسکتا ہے اور یہ ستنقل ایک کام ہے۔ اس کیلئے پہلے ون سے کوشش شروع کر دنی چاہیے۔

# ما وُل کی غلط ہی

آئ عورتوں کا کیا حال ہے۔ اگر بچکو بچھ تھایا جائے تو کہتی ہیں کہ برا ہوکر خود ای ٹھیک ہو جائے گا۔ ان بچاریوں کو تربیت کا پنہ بی نہیں ۔ تبھ بی نہیں کہ ما کیں تو بن گئیں کیکن تربیت خود بھی نہ پائی اور آ گے تربیت و بنے بی تبحہ بی نہ آئی کہ بنچکو جب سمجھایا جائے بتایا جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ برا ہو کر ٹھیک ہوجائی گی۔ موجائے گا۔ لیعنی و یوار ٹیم ھی ہوکرا ٹھر بی ہے اٹھنے دواو نجی ہوکر ٹھیک ہوجائی گی۔ کتنی بیوتو فی ہے۔ جو د یوار شروع سے ہی ٹیم ھی ہے جتنا او نجی جائے گی ٹیم ھی بین بیوتو فی ہے۔ جو د یوار شروع سے ہی ٹیم ھی ہے جتنا او نجی جائے گی ٹیم ھی بین بیوتو فی ہے۔ جو د یوار شروع سے ہی ٹیم ھی ہے جتنا او نجی جائے گی ٹیم ھی بین بیوتو ہی ہو کی جائے گی ٹیم ھی بین بیوتو ہی ہو کی جائے گی ٹیم ھی ہو کی جائے گی ٹیم ھی بین بیوتو ہی ہو کی جائے گی ٹیم ھی ہو گیا۔

بچے پھلی ہوئی دھات کی مانندہے

یادر کیس کہ بیچ کی مثال Molten Metal ( پیکھلی ہوئی دھات) کی طرح ہے۔ سیال فولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اب اس مولٹن میٹل کو جس سانچ میں آپ وُھالی سانچ میں آپ وُھالی سانچ آپ نے وُھونڈ نا آپ وُھالی سانچ آپ نے وُھونڈ نا ہے ۔ ایک سانچ آپ دفعہ وُھال لیتے ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ وُھال لیتے ہیں، اب بیٹھ کرروتے پھریں گے کہ میں نے غلاسا نچ میں وُھال دیا۔ بیچ کو کیوں کو سے ہیں؟ ایٹ آپ کوسی کہ میں نے دھیان نہ دیا۔

# بچوں بر ماحول کے لاشعوری اثر ات

بی گخصیت کا پہلے دن ہی پہتہ چل جاتا ہے۔ پہلے دن اگر بیج کی حرکات و
سکنات کودیکھیں تو پہلے دن ہی پہتہ چل جاتا ہے بیچ کا حدودار بعہ کیا ہے۔ بیچ کالا
شعور پہلے دن ہے کام کر رہا ہوتا ہے۔ حتی کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیچ جھوٹا ہوتو
ماں اس کے سامنے بھی ابنالباس تبدیل نہ کر سے سساگر چہ بہت چھوٹا ہے بھر بھی
اس کی نگاہ پڑ رہی ہے لاشعوری طور پراس پراٹر ات پڑر ہے ہیں۔ اگر چہ وہ ابھی
بول بھی نہیں سکتا۔ اور آج کل تو ایس ہے حیائی آگئی کہ بیچ اچھے بھلے بڑ ہے ہوتے
بیں اور ماں باپ اس کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ حرکات وسکنات عجیب کر
دے ہوتے ہیں۔ وہ بچھے ہیں کہ بیچ چھوٹا ہے ۔۔۔۔۔ بی بیچھوٹے ہیں ان کادل
اٹر ات قبول کرتا ہے۔

چھوٹے بچول کی سکھنے کی فطرت

پہلے دن سے بیج کی شخصیت کی تغییر شروع ہوجاتی ہے۔وہ علم حاصل کررہا ہوتا ہے لیکن ہمیں پہنہیں چاتا کہ بچہ کیے علم حاصل کررہا ہے۔وہ دیکھنے سے علم المال المرابع المعالمة المستنف سے بھی علم حاصل کرتا ہے ۔۔۔۔ زبان مین اور مند میں کوئی المال کرتا ہے ۔۔۔ زبان مین اور مند میں کوئی چیز ڈال کر بھی علم حاصل کرتا ہے ۔۔۔ آپ نے ویکھا ہو چیز ڈال کر بھی علم حاصل کرتا ہے ۔۔۔ آپ نے ویکھا ہو گاکہ بچے سب سے پہلے کی چیز کو ہاتھ لگائے گا، ہاتھ لگا کر دیکھے گا کہ وہ زم ہے گا کہ بچہرا سکے بعد وہ اس کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کر ہے گا کہ وہ زم ہے ذالقہ کیا ہے؟ میٹھا ہے یا تمکین ہے۔ اسکے بعد وہ اس کی ساخت کو بجھنے کیلئے منہ میں ڈالے گا ۔۔۔ اسکے بعد وہ اس کی ساخت کو بجھنے کیلئے منہ میں ڈالے گا ۔۔۔ اسکے بعد وہ اس کی ساخت کو بجھنے کیلئے منہ میں ڈالے گا۔ اب جب منہ میں ڈال کر بھی اس کی آلی نہ ہوئی کہ کیا چیز ہے تو پھر اس کو گھے گا کہ چینگے گا کہ پھینگ کر اس کو دیکھے گا کہ آواز کیسے آتی ہے۔ اب ہم کڑتے ہیں اس کو کہ کے گا کہ پینگ گا کہ پھینگ کر اس کو دیکھے گا کہ چیز ٹوٹ جانی ہے وہ تو ہر چیز کو زمین پر پھینگا تو نے چیز تو ڈ دی۔ اسے کیا ہے تھا کہ چیز ٹوٹ جانی ہے وہ تو ہر چیز کو زمین پر پھینگا ہے کہ اس کی آ واز سے کہ آ واز کیسی آتی ہے۔ بیار نگ کا طریقہ ہے بچے کا ہر بچے کی امر بچے کی امر بچے کی امر بچے کی امر بے کی امر بیک کا مر بے کی کا ہر بچے کی امر بے کی گا مردت؟

# بچوں کا حیوانی جذبہ

اور بچ کے اندراس عمر میں حیوانیت اپ عروج پر ہوتی ہے۔ عام لوگ ہجھتے
ہیں معصوم سا بچہ ہے۔ چھوٹا بچہ معصوم سا بچہ۔ ہاں اس لحاظ سے تو معصوم ہوتا
ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیے۔ گر بحثیت شخصیت اور حیوان دیکھیں تو اس کی
حیوانیت اپ عروج پر ہوتی ہے۔ چنا نچہ کوئی جھوٹا دودھ بیتا بچہ ہو، اس کا فیڈر کوئی
دوسرالے لے، چاہے اس کا اپنا بیٹ بھرا ہوا ہے، اس نے دوسرے کے منہ سے
دوسرالے لے، چاہے جومرضی ہو جائے۔ اس کے اندر حیوانیت ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اس وقت وہ انسان نہیں بنا ہوتا ، انسان تو بڑے ہوکر بنتا ہے۔ ہم جو کہد دیے ہیں
کہ بچہ معصوم ہے وہ اس لئے کہ اس نے گناہ نہیں کیے۔ شعور ابھی بیدار نہیں ہوا
وگر نداس کے اندرائی خواہش پوری کرنے کیلئے شدید جذبہ موجود ہوتا ہے۔ چنا نجہ
اس کو پہتے ہوتا ہے کہ جیس نے ہاں باپ سے اپنی بات منانی کیے ہے۔ شریاوں ک

وللارزيد كري المول وي وي وي وي (148) وي وي وي وي الدار بدالدين ادر ١٩٥١ وي وي وي وي الدار بدالدين ادر ١٩٥١ وي وي وي وي المول

ے طرح مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ، ہیں ماننے تو رو کے منائے گا۔ رو کے بھی ہیں مانتے تو پھر ضد کر کے منائے گا ، اودھم مجائے گا اور جب اس کو پتہ ہے کہ ضد کرنے ہے بھی نہیں مانتے تو لوگوں کے سامنے ذکیل کر کے منائے گا۔ میہیں ہے کہ نیجے ا پہے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں ،اسے پیتہ ہیں ہوتا۔اسے بڑا پیتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات منوانی ہے اور اس وفت لوگ آئے ہوئے ہیں اب اگر کوئی بات کروتو ای بہت جلدی مانیں گی .....ابو بڑی جلدی مانیں گے۔اس بیچے کو اپنی خواہش پوری کرنے کا براپیہ ہوتا ہے۔ اس وقت اس پر کی حیوانیت چھائی ہوتی ہے۔ ہاں یہ جب بڑا ہوگا تو اب اس کی حیوانیت انسانیت میں بدلتی چلی جائے گی ....اب اس کے اندرایٹار آجائے گا ....اب میا پی خواہش کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو بدرا کرے گا۔ لیکن بچین میں تو ایسے ہیں ہوتا۔اس لئے اگراس کی مال کسی دوسرے بچے کو گود میں لے تو بچیر کیا کرتا ہے؟ برواشت کرتا ہے؟ ..... ذرا برداشت نہیں كرتا.... كئ دفعه ايها موتا ب كه يج كى خاله كمريس آئى موئى باور مال في ال کے بیٹے کوشوق سے بیار سے گود میں لے لیا کہ بیمیری مین کا بیٹا ہے۔ جہال نیچ نے دیکھا میری امی نے دوسرے کواٹھالیا ہے ، بھاگ کے آئے گاجب تک اس کی اً ورے پہلے بیچے کونہیں نکالے گااس کواطمینان نہیں ہوگا۔اس لئے کہ ابھی بیچے کی شخصیت کی تغییر ہور ہی ہے۔

یجے کے دل پراٹر انداز ہونے والے دوعوامل

تقیر شخصیت کے حوالے سے ایک بیچے کی زندگی پرغور کریں تو و و چیزیں ہیں جو بیچے کے دل پراٹر انداز ہوتی ہیں اور بیچے کی شخصیت سے بننے اور بگڑنے ہیں اہم کر داراواکرتی ہیں۔

بہلے نمبر پراس کے والدین ہیں۔ بچ پراہنے ماں باب کی شخصیت کے اور

اللاسكىنىد كىنىرى اسول الله و الله و الله و الله و الله دى الدى الدى الله و الله دى الله و ال

ہاں باپ کی تربیت کے اثرات ہوتے ہیں۔

دومرے نمبر پر ماحول ہے۔ بچوں کو جیسا ماحول دیں ھے، جس ماحول میں رکھیں گےاسی کے اثر انت اس پرنقش ہوتے جائیں گے۔

# یجے پروالدین کے اثرات

ماں باپ اگر نیک ہوں گے تواولاد کے اندرُ ضرور بالضرور نیکی کا جذبہ ہوگا یقینا اثر ات ہوں گے مال باپ کے اس کے جین میں وہ اثر ات ہوتے ہیں۔ ہوگا یقینا اثر ات ہول گے مال باپ کے اس کے جین میں وہ اثر ات ہوتے ہیں۔ مال باپ متق ہول گے تو اس کی اولا دے دلول کے اندر یقیناً خیر ہوگی۔اس کئے کہتے ہیں کہ الولد سر لابی کہ بیٹا اپنے باپ کاراز ہوتا ہے۔

بيچ كى تخصيت كى تعميراس دن سے شروع ہوجاتى ہے جس دن بيح كا جي ير جاتا ہے .... بیچے پر ماں باپ والے اثرات اس دن سے شروع ہوجاتے ہیں جس دن بیچ کی امید ہوجاتی ہے۔اگرتو ماں باپ فسق وفجو رکا وقت گزارنے والے ہیں تو یج کے اندراس کے اثرات آجاتے ہیں۔اوراگر مال باپ نیک ہوتے ہیں یے کے اندر نیکی کے اثرات آ جاتے ہیں۔ سائنس کی دنیانے تو آج مان لیا۔ (Genetic) میں بے کی مال کے اثرات نظر آتے ہیں ۔ اس کو بی ہو بیزل اسپیکے آف ڈی۔ این ۔اے کہتے ہیں کہنے کے DNA کے اندر مال باب کی طرف ہے حیا، بہادری ،شرم اور اچھے اخلاق منتقل ہوتے ہیں۔اس کوسرائنس کی دنیاش کتے ہیں Behavioural Espect of DNA تومال باپ کے ائدراگر نیکی ہوگی اور ماں باپ نیکی کا خیال کریں مے اور اللہ سے ڈرنے والے، ما تکنے والے ہوں گے تو پھر بچے کے DNA میں بھی یہی اثرات آئیں گے۔ يد بات يادر كهنا كد جب باب على الرتضي موتا باور مال فاطمة الزهراموتي ہے اور پھر بیٹے حسن اور سین جنت کے سردار بنا کرتے ہیں۔ جب باپ ابراہیم

مینئم ہوا ذربیوی ہاجرہ ہوتو پھر بیٹا اساعیل مینئم بنا کرتا ہے۔اس کئے میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کارخ ٹھیک کریں۔

يج يرمال كااثر

لہذا جوعور تیں ایا م حمل میں نماز پڑھتی ہیں، نیکی کرتی ہیں، سی بولتی ہیں، کسی کا ول نہیں دکھاتی ،اللہ تعالیٰ کوراضی کرتی ہیں، نیک کام کرتی ہیں ان تمام چیزوں کے اثر ات ان کے بچوں پر پڑتے ہیں۔

اور جب بچے کی ولاوت ہوئی تو ہاں اب بچے کو جو دودھ پلا رہ ن ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ پہلے ہاں کے جسم سے خوراک لے رہا تھا اس کے اثرات ہیں۔ آئ کل تو ویے ہی اثرات ہیں۔ آئ کل تو ویے ہی د بیوں کا دودھ آگیا ۔۔۔۔۔ کیا پہنتہ کس کا دودھ ہے۔ تو جانوروں کا دودھ پی کر جانوروں والی عادیم آجاتی ہیں۔ عورت کو ہر ممکن کوشش کرنی چا ہے کہ بچے کو اپنا جانوروں والی عادیم آجاتی ہیں۔ عورت کو ہر ممکن کوشش کرنی چا ہے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے اگر چہ تھوڑا ہو۔ ہاں دودھ کی پوری کرنے کیلئے اور بلانا پڑے تو اور بات ہے۔ مگر پچھ عورتیں اس سے بھا گئ ہیں۔ اب بتا کیں کہ ماں کے دودھ کی بردرش کر سے ہوتا تھا تو ما کیں اپنے کیے کی اندر کیسے آگئ کی ۔ ہمارے اسلاف میں جب بچوں کی پردوش کی دودھ بیتا کی دودھ بیتا کی میں دودھ بیتا کی دودھ بیتا کی میں دودھ بیتا کی دودھ بیتا کہ کی میں دودھ بیتا کی بیتا کی کے کے دل میں نورجایا کرتا تھا۔

باوضودودھ بلانے کی برکت

چنانچے حضرت خواجہ عین الدین چشتی اجمیری ....سات لا کھ ہندوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب گھر گئے ، ہڑے خوش ، ماں نے پوچھا بیٹا بڑے الله المركة و كا ترك المول المرك ال

خوش نظرا سے ہو۔ای!اللہ تعالی نے بھے بیہ معادت دی کہ اسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مال سے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال ہیں ہے بیہ میرا کمال ہے۔ای! آپ نے صحیح کہا ،لیکن کیے؟ کہے گئی کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو میں نے بھی کجھے بے دضو دورہ نہیں بلایا۔ میہ وضوکی برکت ہے کہ اللہ تعالی نے تیرے ہاتھ پر سات لاکھ انسانوں کوکل مربر صفے کی آدیتی عطافر مادی۔

اورآج کیا حال ہے کہ بچے کو سینے سے لگا کرفیڈ دے رہی ہوتی ہیں اور بیٹی ڈرامدد کھے رہی ہوتی ہیں۔گانے چل رہے ہیں ،کن رہی ہیں اور بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور پچرکہتی ہیں کہ میری مانتانہیں ،حضرت! کوئی تعویذ دے دیں۔اب تعویذ ول سے کیا کام سبنے گا جب آپ کی باری تھی ، آپ نے تو بگاڑنے میں کوئی کرنہیں چھوڑی۔اب سنوار نے کے لئے ہیرصا حب تعویذ دے دیں۔تو بچول کی طرف اٹھا تا تربیت مستقل ایک کام ہے تو مال باپ کو ابتدا ہے ہی بچول کو نیکی کی طرف اٹھا تا جا ہے۔

# ننھے بیچے پر تلاوت قر آن کے اثرات

ایک صاحب نے اپنے بچکو تر آن پاک حفظ کرنے کے لئے داخل کیا۔ پڑھ عرصے کے بعد قاری صاحب کے پاس گئے بچکا کا حال معلوم کرنے ، پوچھا کہ کیما چل رہا ہے۔ قاری نے کہا کہ جی عجیب بات ہے کہ تین پارے تو اس نے بہت جلدی یا دکر لئے ، اتنا جلدی ہی کسی نے یا دہیں کئے ۔ لیکن تین پارے کے بعد تک اس کی رفتارہ بی ہے جیسے دوسرے بچوں کی ۔ وہ خوش بھی ہوئے اور جران بھی ۔ گھر آکر بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑھ تو اچھارہا ہے تین پاروں میں تو بہت تیز چلا ہے اتنا کہ قاری صاحب بھی جران ہیں کہ بھی کوئی بچہ اتنا تیز نہیں چلا ۔ لیکن تین پاروں کے قاری صاحب بھی جران ہیں کہ بھی کوئی بچہ اتنا تیز نہیں چلا ۔ لیکن تین پاروں کے بعد بین ارس کے جو وہ دار بجھ ہیں آگی۔ بار بھی وہ دار بجھ ہیں آگی۔ بار بھی وہ دار ترجھ ہیں آگی۔

ول الله والمرين المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

اس نے پوچھاوہ کیا؟ کہنے لگی کہ جھے تین بارے یاد ہیں، جب سے چھوٹا تھا تو میں روزانہ اسے گور میں لے کر ان تین پاروں کی تلاوت کرتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نوراس بچے کے سینے میں ڈال دیا۔ ماں بچے کو گود میں لے کر قرآن پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ نے سینے میں ڈال دیا۔ ماں بچے کو گود میں لے کر قرآن پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ نے بیچے کے لئے ان تین پاروں کا یاد کونا آسان بنادیا۔

اب کہاں ہیں وہ ما ئیں جو بیجے کو فجر کے بعد گود میں لے کر بیٹھیں اور قرآن

پاک کی تلاوت کریں۔ صرت ہی نہیں ......تمنا ہی نہیں آج کی لا کیوں میں ...

چاہت ہی ختم ہوگئ تو پھر بچوں پر کیا اثر ات ہوں گے؟ جب بچین ہے ہی اس بات

کا خیال رکھا جائے کہ بیچ کے جسم میں جوخور اک جارہی ہے وہ حلال کی ہواور اگر

دودھ جارہا ہے ماں کا تو وہ غفلت کے ساتھ نہ دیا جائے وہ اللّٰد کی یاد کے ساتھ دیا

جائے ۔ تو پھر بیچ میں سعادت مندی کے آثار بیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف

میں جوعور تیں تھیں وہ تو بیچ کوسلاتے ہوئے بھی اللّٰہ اللّٰہ کی لوری دیتی تھیں۔ تو ہم

ابتدا ہی ہے بیچ کی تربیت غلط کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ پراس کے اثر ات پڑ

### يح يرنيك باپ كااثر

ای طرح باب اگر نیک ہوگا تو اس کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے۔ بیا تر موروثی طور پر بھی ہوتا ہے اور بعد از ال صحبت اور تربیت کا بھی ہوتا ہے۔ تو نیک باپ کی اولا دیس شروع ہی ہے سعادت مندی کے آٹارر کھ دیئے جاتے ہیں۔

چنانچ حفرت خواجہ محموم رحمة الله عليه جوحفرت امام ربانی حفرت مجدو الف الف الله رحمة الله عليه عليه على الله الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله على عمر ميل الف الله الله على الله عليه على ودور على على الله على الله عليه على ودور على الله عليه على الله عليه على ودور على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عل

وي المعادكة وحد كم منها المراكة والمراكة والمركة والمركة والمركة والمركة والمركة والمراكة والمركة والمركة والمركة والمرا

ہاں ایک بزرگ آئے تو انہوں نے دعاؤں کے لئے اس بیچے کوان بزرگ کی گود میں دیا، ان بزرگوں نے فرردمجیت میں اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی انہوں نے چوسنا شروع کر دی اور اس عمر میں انہوں نے چشتی نسبت کا نور حاصل کرلیا ۔ حتیٰ کہ وہ بزرگ کہنے گئے کہ بھی اب بچھ تو ہماری اولا دے لئے بھی رہنے دو۔ تو اس عمر سے ابڑات منتقل ہوتے ہیں چھوٹے بیچے میں۔

چنانچه جب خواجه محممعصوم رحمة الله عليه كي پيدائش موني تقي امام رباني حضرت عدد الف ٹانی رحمة اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ، کہ ہم آپ کو ایک اییابیادی کے جوساری زندگی کبیرہ مناہوں کا مرتکب نہیں ہوگا۔ انبیائے کرام معصوم ہوتے ہیں ،اولیائے کرام محفوظ ہوتے ہیں ۔توالہام ہوا کہ وہ کبیرہ گنا ہول کا مرتکب نہیں ہوگا ،اس نسبت سے حضرت مجد دینے ان کا نام محمر معصوم رکھا۔اور میہ محر معصوم نوسال کی عمر میں نسبت حاصل کر گئے ۔ اور اللّٰدرب العزت نے ان کوعلم ادر کشف ایبا دیا تھا کہ جران ہوتے تھے۔ ابھی دورھ پیتے تھے کہ ایک مرتبہ خید کا جاندد تکھنے میں کچھا ختلاف ہوگیا۔حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے عید کی نماز پڑھی، گھر آئے ایک مریدنے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے جوآج عید کی نماز بر حی تو مجھ لوگ کہتے ہیں کہیں ہوئی تو کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک یے كو بھيجا كرجاؤ اور گھرے بوچھوكدكيا محدمعموم نے دن ميں دورھ بيا ہے كہ بيل بیا۔ گھر والوں نے بتایا کہ جی دودھ پی لیا ہے تو فر مایا الحمد لللہ پورا رمضان گزرا میرے اس بیچے نے رمضان میں دن کے روزے کے وقت میں اپنی ماں کا دودھ نہیں بیا۔

ایکشبه کاازاله

اب بہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ تی بعض نیک لوگوں کے گھر انوں میں بھی

مرے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بی تو کوئی اصول نہیں ہے کہ والدین نیک ہوں گے اولا د صفر ورنیک ہوگا۔ بات بیہ کہ لملاکٹر حکم الکل بھم لگایا جا تا ہے اکثر کے اور تو اکثر عمل تو یہی ہے کہ فیک ماں باپ کی اولا دیر بھی نیکی کے اثر ات ہوتے ہیں ، ہاں بھی کہی اللہ تعالی اپنی قدرت بھی دکھا دیتے ہیں ۔ کہ بھی نیکوں کے ہاں بھی نا طف اولا دہوجاتی ہے اور بھی بروں سے بھی اللہ تعالی اولیاء اللہ کوجنم وے دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالی کے مکمت وقدرت ہے۔

بيچ کى زندگى كے تين حصے

ایک بیج کی زندگی کے تمن حصے ہوتے ہیں۔

نوسال تک کا بچہ باپ کا غلام ہوتا ہے جو باپ نے کہا وہ اس نے ماننا ہوتا ہے۔ جو باپ نے کہا وہ اس نے ماننا ہوتا ہے۔ جو باپ نے کھلایا وہ اس نے کھاتا ہوتا ہے، جو بہنایا وہ بہننا ہوتا ہے اور جس کام پیرباپ لگائے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے۔

اور چودہ سے اور یاباپ کا دوست ہوتا ہے یاباپ کا دشمن ہوتا ہے۔اگر تو نیکی پرلگ گیا توباپ کا دست اوراگراس کے اندر کا انسان ہیں بنا توباپ کا دشمن ہوگا۔
باپ سے یوں نفرت کرے گا جیے کوئی پاپ سے نفرت کی جاتی ہے۔ ای گھر میں رہے گا گر اپ کے مرب سے برا دشمن سمجھے گا۔ یہ کیوں مجھے روک ٹوک کرتا ہے۔۔۔۔ میں نہیں تمازیں پڑھتا کیوں مجھے مجود کیا جاتا ہے۔۔۔۔ کیوں مجھے مدرسے ڈالتے ہیں۔۔۔۔ کیوں مجھے مولوی بناتے ہیں۔۔۔۔ اب وہ اندر سے باپ کا دشمن ہے۔ ہاں بھی اظہار کردے گا اگر ہمت ہوئی اوراگر ہمت نہیں تو چھیار ہے گا اور ذرا

(155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155) (155

باپ سے جدا ہوا اس کے اندر کافسق کھل کر سامنے آجائے گا۔ تو زندگی کی ترتیب بہی نوسال کا بچہ باپ کامٹیر اور اور چودہ کے بہی نوسال کا بچہ باپ کامٹیر اور اور چودہ کے بعد یابا یہ کا دوست یابا یہ کارشن۔

ال لئے یہ بچھوڑے و سے کے لئے آپ کے پاس بھلام کی ما ندہیں۔ان کو جو کہیں گے وہ ما نیں گے کین اور بڑے ہو گئے تو اپ مشورے بھی دیے سروی کردیں گے اور جب ٹین ایجر بن گئے Thirteen ساویر آ محنے تو اب ان سے زیادہ تو تع مت رکھنے ۔ پہلے آپ نے انچی تربیت کر دی تو یہ آپ کے غلام بہ دام ہیں ، آپ کے خدمت گار ہیں ۔ آپ کی خوشی ان کی خوشی اور آپ کی نارافتگی دام ہیں ، آپ کے خدمت گار ہیں ۔ آپ کی خوشی ان کی خوشی اور آپ کی نارافتگی ہیں ان کی خوشی ان کی خوشی اور آپ کی نارافتگی ہیں ان کی خوشی اور آپ کی نارافتگی ہے کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہوجا تا ہے ۔ یہ تو ای طرح ہے کہ الم علی میں کے حدمت کی خوالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس لئے بجین سے ڈھال د بجئے ۔ یہ لو ہے کو ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس لئے بجین سے ڈھال د بجئے ۔ یہ لو ہے کو ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس لئے بجین سے زھال د بجئے ۔ یہ لو ہے کو ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس لئے بجین سے زھال د بجئے ۔ یہ لو ہے کو ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس لئے بجین سے زھال د بجئے ۔ یہ لو ہے کو ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس لئے بجین سے زھال د بجئے ۔ یہ لو ہے کو ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس لئے بجین ہے تربیت انچھی سیجئے ، وقت کے ساتھ عادات پختہ ہوتی جاتی جاتی ہیں ۔

# بچول کو Model (نمونه) بن کر دکھا ئیں

بیچی کر بیت کے معالمے میں شروع سے بی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔
دعا دُل کی ضرور رت ہوتی ہے ، نیکی کی ضرورت ہوتی ہے ۔ بیچے جو مال باپ کو
دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ باپ تو نمازیں پڑھے ہیں اور پچوں
کو بیج کر نمازیں پڑھائے۔ مال خود خادند کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے اور بچوں
کو بھی پہتہ ہے کہ ای جھوٹ بول رہی ہے ادر وہی مال بیچ کو بعد میں کہتی ہے کہ ہم
نے سے کیوں بولا۔ تو بیچ کیا اس کی بات کو مانیں گے۔ بچوں کو فقادوں کی ، لیعن
تقید کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بیٹھ کر Criticise کر ہیں کہ ہم

المال المال المناب الم

بيح فطرتا نقال ہوتے ہيں

بچوں نے توجو والدین کو کرتے دیکھنا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے۔ کیونکہ Children always copy their parents یچے ہمیشہ اپنے مال ما یا کے نقل کیا کرتے ہیں۔

ہارے ایک دوست کی بڑی تھی۔ پائی پی رہی تھی تو اس نے ایک ذرا بڑا کھونے پی لیا اوراس کو Choking (چوکٹ) ہونے لگ گئی جیے ہوتی ہے۔ تو جب اس کو Choking (چوکٹ) کی ہوئی تو سائس بند ہونے لگ گئی جیے ہوتی ہے۔ تو بال کے اس کی کمر پر ملکے سے ایک دو ہاتھ لگائے اور کہا بٹی آ ہتہ آ ہتہ استہ دھیرے دھیر۔ اس کی کمر پر ملکے سے ایک دو ہاتھ لگائے اور کہا بٹی آ ہتہ آ ہتہ استہ دھیرے دھیر۔ اس کی چوکٹ ٹھیک ہوگئی۔ مرتوں کے بعد ایک مرتبہ ماں پائی پی دیس می اور قدر تا پائی چوکٹ می ہونے لگ گئی اور وہی چک رہی جو کٹک می ہونے لگ گئی اور وہی چک باس کھڑی تھی اور قدر تا پائی چوکٹ می ہونے لگ گئی اور وہی چک باس کھڑی تھی جو کا اس کو بھی جو کٹک می ہونے لگ گئی اور وہی چک بیاس کھڑی تھی جو سے اس کو بھی جو کٹک می ہونے لگ گئی اور وہی چک بیاس کھڑی تھی جی اس کھڑی تھی جو کا اس سے ناوہی اس سے ناوہی اس نے یا در کھا اور جب موقع آیا تو وہی عمل کیا۔

ہمارے ایک دوست ایک بڑے پاور پراجیکٹ پر چیف انجیئر تھے۔ ان کی یہ عادت تھی ان کو جب بھی باہر ہے کوئی فون آتا وہ فون اٹھا کر تعار فی جملہ بولتے کہ عادت تھی ان کو جب بھی باہر ہے کوئی فون آتا وہ فون اٹھا کر تعار فی جملہ بولتے کہ بول رہا ہوں) وہ خود یہ واقعہ سانے گے کہ ایک مرتبہ میں نہا کر شمل خانہ ہے باہر نکلا میں نے ویکھا کہ فون کی تھنی بچی میرا چھوٹا تین چار سال کا بچہ بھا گتا ہوا ٹیلی فون کے پاس گیا اور کر ٹیرل اٹھا کر کہنے لگا چیف انجیئر منگلا سپیکنگ ۔ اب چھوٹے بیخ کوان الفاظ کے مطلب کا بچھ بیتے ہیں اس نے چونکہ والد کے الفاظ ہے ہوئے دوہ ٹیلی فون اٹھا کر ہے کہتے ہیں اس لئے اس نے ویکہ والد کے الفاظ بول موسئے۔

مقصدیہ ہے کہ بچوں نے وہی کچھ کرنا ہے جوانہوں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہےاور جوعا دات آپ نے انہیں ڈالنی وہی انہوں نے اختیار کرلینی ہیں۔

#### اسلاف كااندازتربيت

ال کے ہمارے اسلاف یکے کو بجین سے نیکی کی تعلیم دیتے تھے مثال کے طور پر جب گھرے میں کوئی نقیر ما تکتے آتا تو بچ کے ہاتھ میں روٹی دیتے تھے وہ نقیر کو روٹی دیے کے اس کے طور پر بچ ۔۔۔ دوئی دے کر آتا ۔ حالانکہ خود بھی دے سکتے تھے مگر تعلیم کے طور پر بچ ۔۔۔ دلواتے۔ جب گھر میں کوئی چیز لاتے تو اپنے بڑے کے ہاتھ میں دیتے کہ بیجا اپنے بھا ئیوں میں تقسیم کرو۔ بچ کے ہاتھ ہے تقسیم کرواتے ،اپنے بچوں میں جس کود کھتے کہ بیز درا کبوں کھی چوس ٹائپ بچ ہے اس کے ہاتھ میں تقسیم کرو۔ تاکہ بیتھ میں تیز دیتے کہ بیٹا یہ میں لایا ہوں ،تم سب کے ہاتھ میں تقسیم کرو۔ تاکہ بیتھ میں کے ہاتھ میں تقسیم کرو۔ تاکہ بیتھ میں کے ہاتھ میں تاکہ بیتھ میں کے ہاتھ میں کرجاتے تو اس کے ہاتھ میں جند ہے میں ہے ڈلواتے۔تاکہ اس کود سے کرجاتے تو اس کے ہاتھ سے میں کے چند ہے میں بھیے ڈلواتے۔تاکہ اس کود سے کے ہاتھ میں کود سے کہ جند ہے میں بھیے ڈلواتے۔تاکہ اس کود سے کرجاتے تو اس کے ہاتھ سے میں کہ جند ہے میں بھیے ڈلواتے۔تاکہ اس کود سے کے ہاتھ میں کے ہاتھ سے میں کے جند ہے میں بھیے ڈلواتے۔تاکہ اس کود سے کے جند ہے میں بھیے ڈلواتے۔تاکہ اس کود سے کے ہاتھ سے میں کے جند ہے میں بھی خوالوں تے۔تاکہ اس کود سے کے جند ہے میں بھی خوالوں کے۔تاکہ اس کود سے کہ جند ہے میں بھی خوالوں کے۔تاکہ اس کود سے کہ جند ہے میں بھی خوالوں کے۔تاکہ اس کی جند ہے میں بھی خوالوں کے۔تاکہ کو سے کہ بھی کی کو سے کہ کو کو کھی کے کہ دور کے کو کھی کو کا کو کی کو کی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی ک

ايك سيلقه منديح كى مثالى تربيت

ہارے ایک دوست کسی عالم کے گھر سے انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو جنگی عمر آثه ميانو برس تقي ان كي خدمت ميں لگا ديا۔ و ہي ان كا بروا بيٹا تھا و ہ بچه اتنا سليقه مند تما كه جب اس مهمان كے سامنے دسترخوان لگا تا برتنوں كے كھكنے كى آواز ندآتى۔ اتے بیار ہے وہ برتن رکھتا ،اوراٹھا تا اتنے سکتے ہے کام کرتا کہ ہمارے وہ دوست اتے متاثر ہوئے۔جب وہ نہانے کے لئے جاتے باہر نکلتے توان کے جوتے پالش ہیں، کیڑے اسری ہیں، ہر چیز ان کوموقع با موقع تیار ہوتی وہ حیران ہوتے کہ چھونٹے سے بیچ کوخدمت کواپیا ڈھنگ کس نے سکھایا۔ چنانچدان کا جی جاہا کہ مں بے سے بات کروں لیکن بچان کے پاس آتااور جوضرورت کی چیز ہوتی وہ ر کھتا اور فور اوا پس چلا جاتا ، فالتو کچھ دیر بھی ان کے یاس نہیں بیٹھتا تھا۔ انہوں نے موجا کہ اب اگرآیا تو میں اس سے بوجھوں گا کہ مان باب نے اس کی تربیت کیے ک ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بحدا گلی مرتبہ میرے پاس آیا اور اپنا کام کر کے جانے لگاتو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ بچہ! تم سب سے بوے ہو؟ مقصد میرا بوچھے کا میتھا کہ اولا دمیں یہی پہلا بیٹا تھا۔تو میں نے اس سے یہ بوچھا کہ یے اتم مب سے بڑے ہو؟ تو جیسے میں نے بوچھا، وہ بچہا تنابیارا تھامؤرب تھا، وہ میری بات من كرتعوز اساشر ما كيا۔ يتھے ہٹا اور كننے لگا ، انكل! سچى بات توبيہ ہے كہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر ذیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے، مجهم مرم كى وجه سے رونا آگيا كه من عمريس اتنابر ابهوں اور ميں اس نقطے تك نہ الله سکااوراس نیچ کی سوچ کننی ایجی ہے کہ اس نے Point pick up کرلیا۔ میرافقرہ تھا کہتم سب سے بوے ہواور بچہ جواب دیتاہے کہ انکل! اللہ سب سے は、一次をおれるはかくかのできるのでは、(159)できるのでは、しかいだとことがいかな

روے ہیں۔ ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ تو دیکھیں کہ انہوں نے کسے اپنے کی انہوں نے کسے اپنے کی انہوں نے کسے اینے بچول کی تربیت کی۔

آج .....آج تو نجر کی نماز میں جگانا ہوتو مال کہتی ہے بیچ سوئے ہوئے ہیں اگر بچوں کو کہیں نہ کہ نماز پڑھوتو آئے ہے کہیں گی کہتو کون سااس عمر میں پڑھتا۔ تھا۔ بس بہی بات کہاں وفت پیار کی بناء پر بیچ کو جا گئے نہیں دے رہیں، بہی مال کل بیٹھ کرشکو ہے کر ہے گی کہ میری سنتانہیں۔ میری مانتا کہا بیٹھ کرشکو ہے کہ میری سنتانہیں۔ میری مانتا نہیں ، تو ماں باپ کو کیا سمجھا کمیں۔ اتنا برا حال ہے کہ مت پوچھے ، اتنا برا حال

عمل کا نتیجہ بے کی کا نتیجہ

ایک ماں نے بچھے فون کیا اور کہنے گئی کہ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپررم کرے۔ اگرموت ما نگنے کی اجازت ہوتی تو آج میں موت ما نگ لیتی ..... وہ آئی پر بیٹان ہو؟ کہنے گئی اس لئے کہ بیٹے کہ مادی ہوئی پر بیٹان ہو؟ کہنے گئی اس لئے کہ بیٹے کی شاوی ہوئی ، اب وہ اپنے گھر میں رہتا ہے ، اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے ، ہم نے گھر بنا کر دیا ، جیز دیا ، سب کھ دیا ۔ صرف میں نے ایک بات کی کہ بیٹے بھے نئے میں ایک بارآ کے ل جایا کرو، وہ نہیں آتا ، بیوی نہیں آنے دیتی ۔ تو کہنے گی کہ اب مہینہ گزرگیا ، مجور ہوکر میں نے فون کیا ، میں نے کہا کہ بیٹا کھی آ جاؤ میں تمہاری شکل ویکھوگی میں تو اس نے جواب دیا کہم بی میری شکل ویکھوگی میں تو تمہاری شکل ویکھوگی میں تو تمہاری شکل ویکھوگی میں تو تمہاری شکل ویکھوگی میں تو تاب بتا ہے کہ بیوہ بچہ ہے جوآج اپنی گل مال کی شکل دیکھا کو ارانہیں کرتا۔

تھوڑے دن پہلے کی بات ہے دونو عراؤ کے آگیں میں باتیں کررہے ہیں۔ ایک نے کہا یار سنا ہے تہارے ڈیڈی باسپول میں مسے ہوئے ہیں انہیں بارث 的一次是一个人的人的人的

افیک ہوا ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ تو نتین چاردفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے گراس دفعہ ذرا زیادہ ہوا ہے گر اس دفعہ توان کا کام ہو زیادہ ہوا ہے گر اس دفعہ توان کا کام ہو نی جائے گا۔ اب بتا ہے یہ بیٹے کا باپ سے تعلق ہے اور سے بیٹے کے باپ کے بارے میں ریمارک ہیں کہ ہنس رہے ہیں اور ہنس کے بات کر رہے ہیں کہ اس وفعہ توان کا کام ہوتی جائے گا،اوروہ جوان نچے ہیں۔ کوئی باپ یہ تھورکر سکتا ہے دفعہ توان کا کام ہوتی جائے گا،اوروہ جوان نچے ہیں۔ کوئی باپ یہ تھورکر سکتا ہے کہ میری گود میں بلا بچہ میرے ہاتھوں میں بلا بچہ میرے بارے میں سے تاثر ات بیان کرے گا،کین چونکہ عمر پندرہ سال ہو چی تھی اب یادوست تھایا دشمن تھا تو جب بیان کرے گا،کی چونکہ عمر پندرہ سال ہو چی تھی اب یادوست تھایا دشمن تھا تو جب بیان کرے گا،کی خونکہ عمر پندرہ سال ہو چی تھی اب یادوست تھایا دشمن تھا تو جب

بائ بينے كى سوچ كافرق

مارے پاس ایک صاحب آئے ، کہنے لگے کہ میرا بچہ بڑا نیکو کار ہے .... یرا اچھا ہے ....اس کے برے اجھے ارادے ہیں....اس کی تو بری تعریفی ہیں بی ..... وہ چاہتا ہے میں بڑا نیک بن جاؤں۔تو خیرہم نے کہا ، ایسے بیج کوتو ہارے پاس ضرور بھیجیں۔اس نے اپنے بیچے کو بھیجا، ہم نے دیکھا تو وضع قطع انگریزوں والی، اٹھنا بیٹھنا ،بول جال ہر چیز غافلوں اور فاستوں والی۔ بڑے جران ہوئے کہ باپ نے تو کیااس کی تعریفوں کے بل باندھ دیئے تھے۔اوراوسر تومعاملہ ہی اور ہے۔ تو آہتہ آہتہ ہم نے اس سے بات کی حی کہ وہ کھل گیا، جب کھل گیا تو اس ہے یو چھا کہ بتاؤتم کیا بناچاہتے ہو؟ کہنے لگا، جی میں آلمی ا يكثر بنا عابتا مول عينے نے جواب ديا كه مين فلمي الكثر بنا عابتا مول اور باپ مجمعتا ہے کہ میر ابیٹاولی بنتا جا ہتا ہے۔ کتنا فرق ہے باپ اور بیٹے کے در میان -یمی خال ماں اور بٹی کا ہوتا ہے پھر ماں اپنی بٹی کی اصلیت چھیاتی پھرے گی۔ابتداءے کیوں نداس نیچے کی تربیت کی گئی؟ کیوں ندھر سے ماحول کواچھا

وي العاد كرتيت كسنرى المول في 60 60 60 (16) في 60 60 وكا أولاد بروالدين اورا ولك المرات

رکھا گیا۔ کیوں نہان کی حفاظت کی گئی ، جب وقت ضائع کر دیا تو اب اس کا بتیجہ تو براٹکلنا ہی ہے نا۔اس لئے انسان بنتا ہڑا مشکل ہے بگڑتا بڑا جلدی ہے۔

ماں کی وعاعرش پر جاتی ہے

ماں باپ کو جائے کہ دن میں بیجے کو سجھا کیں اور رات کو بیج کے لئے وعا کیں مانگیں ،اللہ کو منوا کیں۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ غصے میں بھی بیج کو گالی دینے کی بجائے دعا کمیں دیا کرتے تھے۔ آج تو ماکیں گالیاں نکالتی ہیں۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے اور کوئی شرارت یا کوئی بات کر رہا ہے یا کسی بات پر تنگ کر رہا ہے تا کسی بات پر تنگ کر رہا ہے تا کسی بات پر تنگ کر رہا ہے تا کسی کے کم تل سے اس کو جھین اور سمجھا کمیں ،غنے میں آجاتی ہیں اور گالیاں دینی شروع کر دیتی ہیں کہ تو مرجائے ، تو ذلیل ہوجائے ۔۔۔۔ اپنا مرجائے ، ذلیل ہوجائے۔ ماں! اے ماں! تجے اینے مقام کا پیتہ ہی نہیں۔

نی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کامفہوم ہے کہ ماں کی زبان ہے جب دعا نکلتی ہے یابددعا نکلتی ہے بابددعا نکلتی ہے، آسان کے دروازے خل جاتے ہیں، اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لئے بنی اسرائیل کا ایک برواعبادت گزار بندہ تھا، ماں نے اس کو پکار ااور اس نے جواب نددیا۔ ماں اس کو بددعادے کر چلی بندہ تھا، ماں بنے اس کو پکار ااور اس نے جواب نددیا۔ ماں اس کو بددعادے کر چلی گئی، باوجود اس کی سالوں کی عبادت کے، باوجود اتنا تقوی کی بر ہیزگاری کے بالآخر اس کو وزیل ہونا پڑا۔

آج کل کے ماں باپ کی حالت زار

اوراس ہے بھی بردھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بچہ نیک بنتا جا اور مال کہتی ہے نہ ہے۔ بیٹا نیک بنتا جا ہتا ہے اور باپ کہتا ہے نہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نیک تو ہم نہ ہے۔ بیٹا نیک بنتا جا ہتا ہے اور باپ کہتا ہے نہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نیک تو ہنیں لیکن زیادہ نیک نہ بنیں لیکن زیادہ نیک نہ بنیں میں اور نیک نہ بنیں لیکن زیادہ نیک نہ بنیں میں کا اور بارہ نیک نہ بنیں کیکن زیادہ نیک نہ بنیا ہے اور بارپ کہتے ہیں کہ نیک نہ بنی کیکن زیادہ نیک نہ بنیا ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے تو اس کے نہ بنیا ہے تھا ہے ت

جائیں) بچے نیک بنتا جا ہے ہوں اور ہاں باپ رکاوٹ بنیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوسکتا ہے؟ بہی تو ذخیرہ بنیں گے، یہی بچکل آپ کے لئے بخشش کا ذریعہ بن کیا ہوسکتا ہے؟ بہی تو ذخیرہ بنیں گے، یہی بچکل آپ کے لئے بخشش کا ذریعہ بن جائے جائمیں گے، آپ کوتو دعائیں دبی جاہمیں ۔ لیکن نہیں، اس سے تو وہ ولی بن خائے گا، بچے کورو کتے ہیں۔

ایک ماں خط کھے رہی ہے اپنے بیٹے کو ہتم نے داڑھی رکھ کی ہے تم جلدی ہے اڑھی کو اکر اسلی شکل میں واپس آ جاؤ۔ مال نے خط کھھاتم داڑھی کو اکر اسلی شکل میں واپس آ جاؤ۔ مال نے خط کھھاتم داڑھی کو اکر اسلی شکل میں واپس آ ڈے اب بتاؤکر ایک سنت والی شکل کواصلی شکل نہیں بجھر ہیں۔ جب اپنا میں ہی بگڑا ہو تو پھر اولا دسے کیا گلہ۔ اور سے اولا د پھر فر دابوی من ہی بگڑا ہو تی بین اند بھر ناک میں دم کرتی ہے ، مگر آج تو یہ بن گیا کہ جو بچہ باب کو جسے لاکر دیتا ہے ناو و تو براسعادت مند ہے۔ جا ہے نمازی ہے یا نہیں اور جو پہنے نہیں لا تا وہ و بیا ہیں۔ وہ بکارہ ہے۔

ایک صاحب کہنے گے کہ مرابیٹا ہڑا نیک ہے، مرابیٹا ہڑا چھاہے جی ہے۔

سعادت مند ہے ۔۔۔۔ کہ بی بی ایس ڈاکٹر ہے۔ ہم سنتے رہے ۔ بی بی تھوڑا آج

کل دہر سرما بنا ہوا ہے۔ باب کہدر ہا ہے کہ بچہ ہڑا سعادت مند ہے، ایم بی بی بی ایس ڈاکٹر ہے لیعنی بیسے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بڑا سعادت مند ہے، ایم بی بی بی ایس کو عصہ ڈاکٹر ہے لیعنی بیسے ہوا ہی جی بین بیدن ہے دین ہے تو بے دین ہی پراس کو غصہ نہیں آر ہا اور دوسراای کا بیٹا جو تبجد گزار تھا، نیک تھا اور کا م بھی کرتا تھا لیکن اس کی نہیں آر ہا اور دوسراای کا بیٹا جو تبجد گزار تھا، نیک تھا اور کا م بھی کرتا تھا لیکن اس کی بیس آر ہا اور دوسراای کا بیٹا جو تبجد گزار تھا، نیک تھا اور کا م بھی کرتا تھا لیکن اس کی ہیں ہیں ۔ آج کل انسانیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف بیسے اور ڈگریوں کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ انسانیت کو اندر انسانیت ہے یا نہیں، اس آدی کے اندر دیکھیے آر دمیت ہے یا نہیں، اس آدی کے اندر انسانیت ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد آدمیت ہے یا نہیں۔ یہ ہے اصل معیار۔ اگر انسانیت ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد آدمیت ہے یا نہیں۔ یہ ہے اصل معیار۔ اگر انسانیت ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد

الفادر دالديد الدين الدور دالدين الدور دالد

# حضرت عمر بن عبدالعزيز كي قابلِ رشك زندگي

ایک بزرگ گزرے ہیں پہلی صدی جب مکمل ہوئی تو اس ہے تقریبا پندرہ میں سال پہلے کی بات ہے۔جس کا نام عبدالعزیزٌ تھا وہ ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے جن کا نام ابو ہاضم تھا، بڑے اللہ والے تھے۔ بیان کی خدمت سیآتے جاتے، نیاز مندی ہے بیٹھتے۔ چنانجہ ابو ہاضمؒ نے ایک مرتبہ خوش ہوکراین روٹی کا ا یک خٹک نکڑا بیا ہواان کو بھی دے دیا کہ بیآ یہ سلے لیں ۔اس نے اس کوتبرک معجما كريه الله والحائج الحاناب ويسية على مؤمن كي كمان بين شفا بوتى ے۔ پھرایک نیک بندے نے کھانا دیا ،تخنہ دیا یہ تو تبرک تھا۔حضرت عبدالعزیز رحمة الله عليه اس مكڑے كولے كرايے گھر آئے اب سوچنے لگے كہ ميں كيا كروں ۔ بوی سے بھی مشورہ کیا ،سوچا کہ اس کو کس طرح ہے استعال کرنا جا ہے کہ اس کی بركتيں حاصل كرسكيں \_ چنانچداس فے نيت كرلى كه ميں اس كے تين مكر كرتا ہوں روزانہ روز ہ رکھوں گا اور میں روزانہ اس روٹی کے ٹکڑے ہے روز ہ افطار کر د ں گا۔ بیاس کا بہترین استعال ہے چنانچہ بیالک ادب تھا دل کے اندر نیکی تھی ۔ چنانچہ اس نے تین روز ہے رکھے میلا روز ہیلے بکڑے سے افطار کیا ، دوسرا روز ہ دومرے نکڑے ہے افطار کیا اور تبسراروزہ تبسرے نکڑے سے افطار کیا۔اللّٰہ کی شان جب تیسراروز مکمل ہوا تو رات کومیاں بیوی آپس میں انتھے ہوئے۔اللہ نے اس رات بیں ان کو برکت عطا فرما دی، ان کے بال ایک بیٹا ہوا جش کا نام انہوں نے عمر رکھا۔ میمر جب جوان ہوا تو اللہ نے اس کوعمر بن عبد العزیر : ادیا۔ تو رازات ہوتے ہیں۔

حضرت عمر بن عيد العزيز رحمة الله عليه الله تعالل في ان كو كياره مني في

تقے۔ بیجوں کی خوب اچھی تربیت کی مگر غربر ، کے جالات تھے۔وقت کے باوشاہ تعے گرزندگی فقیرانے تھی ،اپناسب بچھ بیت المال میں دے دیا تھا کہ بیسب ای کا ہے۔ بیوی کوبھی کہددیا کہ جو تختیج تیرے باپ نے دیااور تیرے بھائیوں نے دیاوہ چونکہ انہون نے اپنے دور میں نا جائز طور پرحکومت سے لیا تھا اس لئے وہ سب بھی بیت المال کا ہے یااس کوا بنے پائس رکھ یا مجھے اپنے پاس رکھ۔ وہ فاطمہ نیک خاتون تھی ، کہنے لگی میں آپ کوتو زندگی میں نہیں جدا کر سکتی ، اس نے اپنا بورا مال بیت المال میں جمع کروادیا۔ حتیٰ کہ گھر کے اندراتیٰ غربت کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیٹی کو آواز دی تو بیٹی کے آنے میں در ہوگئ تو دوسری مرتبدانہوں نے ذرااد نجی آواز ہے کہا کہ کیوں نہیں آ رہی ۔ تو بیوی آئی اور کہا کہکسی جگہ ہے اس کی عادر لیعنی شلوار پھٹ گئی تھی اور وہ دوسرے کمرے میں اس کوا تارکر بیٹھی سی رہی ہے۔ اس کے پاس میننے کو کوئی اور دوسرالباس نہیں ، جب تک وہ پہنے گی نہیں وہ آپ کے یاس کیے آسکتی ہے؟

ونت کا ظیفہ، وفت کا فر ہاروا، کیکن اس کی بین شلوار کو بھٹنے پری رہی ہاں اور پہر پہرن کر والیس آتی ہے۔ گھر کا مکان بن رہا ہے اور خود و بوارا تھارہے ہیں۔ ان کی بیوی فاطمہ کی ایک سیمائتی ، اس نے سنا کہ فاطمہ کا خاوندو قت کا حاکم ہے، فر مانروا ہے۔ وہ بری خوش ہوئی ، کہا کہ میں جاؤں کی اور اپنے لئے بیت المال سے بیدوہ فائدے لے کر آؤں گی۔ وہ آکر بیٹھ گئی ، کھنے لگی کہ تیرا خاوند ہے ہمارا حکم ران بنا ہے مبارک ہو۔ اس نے بوچھا کہ بھئی میری ملا قات ہوجائے گی؟ اس نے کہا کہ دہ اس وقت تو کام میں مصروف ہیں ، فارغ ہوگئے تو ملا قات کروا دوں گی۔ پیس مارنے لگ گئیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے و بھا کہ ایک مزدور مر پہ تگاری رکھ کے آتا ہے، پھٹے پرانے سے کپڑے ہیں، پچھ بنا تا ہے اور مزدور مر پہ تگاری رکھ کے آتا ہے، پھٹے پرانے سے کپڑے ہیں، پچھ بنا تا ہے اور

مروایس جاتا ہے۔ پھرآتا ہے، پھر بناتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ اب جب اس نے اسے دیکھا تو دہ مزدور آتے جاتے فاظمہ کو بڑی محبت کی نگاہوں ہے دیکھا، بوی نرم نگاہوں ہے دیکھا تو دہ مزدور ، پیدی نرم نگاہوں ہے دیکھا آتے جاتے ملکہ کوالی نرم نگاہوں ہے دیکھ کر جاتا ہے مزدور ، بید یوار بنانے کیلئے آتے جاتے ملکہ کوالی نرم نگاہوں ہے دیکھ کر جاتا ہے تو بیتو اچھا نہیں ہے۔ چنا نچھ کافی در ہوگئی اور وہ سمجھ کہ خلیفہ صاحب تو کسی کام میں معروف ہوں گے میری ملا قات تو نہیں ہو گئی۔ کہنے لگی کہ اچھا میں جاتی ہوں پھر کسی آئوں گاری کے میری ملا قات تو نہیں ہو گئی ، اچھا جب وہ خلیفہ صاحب آئیں تو میری طرف سے ان کومشورہ و ہو دیو بنا کہ وہ گھر میں اس مزدور کو فہ آنے دیں۔ اس میری طرف سے ان کومشورہ و دے دینا کہ وہ گھر میں اس مزدور کو فہ آنے دیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی بندی! بہی تو خلیفہ صاحب میر سے شوہر ہیں۔ سے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کی بندی! بہی تو خلیفہ صاحب میر سے شوہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دفت کے خلفاء سے ، یہ دفت کے حکمران سے کہ وہ اپنے گھر کا کام اللہ اکبر۔ یہ دفت کے خلفاء سے ، یہ دفت کے حکمران سے کہ وہ اپنے گھر کا کام کرتے سے اور لوگ ان کوگر اور خادم بیصتے سے ۔ تو ایسی زندگی گر اری۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كي اپني اولا د كي تربيت

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ نے اپی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کی اوران کو نیک کی زندگی پر لگایا۔ جب ان کی وفات کا دفت آیا، تو لیٹے ہوئے تھے۔
ان کا ایک دوست، ایک ساتھی تھا، کہنے لگا کہ اے عمر بن عبدالعزیز ا آپ نے اپنی اولا د کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ تو یہ کہنے گئے کہ اچھا، جھے اٹھا کے بٹھا دو، یہ اوٹ لگا کر بیٹھے گئے اور کہنے لگے کہ بتاؤیمں نے کیا ظلم کیا ؟ اس نے کہا کہ تم سے پہلے جتنے فرمازوا آئے انہوں نے اپنی اولا د کے لئے بیت المال سے بڑی بڑی جا نیداوی وقف کردیں اور وزار تیں اور جیرے اور موتی ، جوا ہرات اور پیڈ بیس سونے چاندی وقف کردیں اور وزار تیں اور جیرے اور موتی ، جوا ہرات اور پیڈ بیس سونے چاندی کے فیمر نگا دیے اور ان کی اولا دیں عیش کرتی پھر رہی تیں اور تم نے اپنی اولا دی

ولاد كرتب ك خرى المول الله و الله و

کے بچھ بھی نہ بنایا۔ تو کیا پیظم نہیں؟ بیہ کہنے گئے ،ظلم؟ اب ذراغور سے کن لوکہ میں ۔نے اولاد کے بیٹی اولاد کو نیکی سکھائی ہے اور اولاد کی تربیت انچھی کی ہے ،اگر میں نے اولاد کی تربیت انچھی کی ہے ،اگر میں نے اولاد کی تربیت انچھی کی اور یہ نیک ہے تو اللہ نتعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے :

وَهُوَ يَتُولِّي الصَّالِحِين.

"اورنیکوں کا سرپرست خود الله تعالی ہوتاہے۔"

اگر تومیں نے ان کوا چھی تربیت کے ذریعے نیک بنادیا ہے تومیں ان کواللہ تعالٰیٰ کی سرپری میں دے کے جارہا ہوں اور مجھے اس کا کوئی عم نہیں ہے ادراگر <sub>نیہ</sub> نیک نہیں ہے ،اور برے ہے ہیں تو پھر بھی میں نے اچھا ہی کیا کہ میں ان کی برانی کے او بران کا معاون نہیں بنتا جا ہتا ہم بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نوت ہو گئے۔ الله تعالیٰ کی شان د کیھے کہ امام جعفر رحمة الله علیه یا کوئی اور بزرگ ہیں اس در ہے کے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آئھوں ہے دھیکھا کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ کے بیٹے جوان ہوئے ،اتنے لائق ہے کہ مرارہ بینے میارہ مختلف جگہوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ اور میں نے اس وقت دیکھا کہ وہ فرمانروا جواولا دیے لئے اس وقت بڑے بڑے ذخیرے چھوڑ کر گئے تھے،ان کی اولا دول میں سے بچھ لوگ جامع معجد کے دروازے پر کھڑے بھیک ما تک رہے تھے۔ تو کامیابی تو بہی ہے کہ اولا دکو نیکی پر لگایا جائے۔ اور اب پیہ تارے اور منحصر ہے کہ ہم اپنی اولا دکو نیکی کے رائے پر لاتے ہیں یا برائی کے راہے یر۔

یچ پر ماحول کے اثر ات

ایک تو بچه ماں باپ سے سیکھتا ہے اور دوسراجس ماحول میں بچے کور کھیں گے۔ ۔ ماحول کے اثرات قبول کرتا ہے۔ لہذا بچے کوگلی کا ماحول دینے کی بجائے یا

ا پے گھر کا ماحول دیں یا کوئی نیک ماحول دیں ، مدر سے کا ماحول ، بلینی جماعت کا ماحول ، کسی اجھے پیرصاحب کی محفل ، مجد کی محفل ، بیرسب اجھے ماحول ہیں۔ اگر بچہان ماحولوں میں سے کسی میں آنا جانا شروع کر دی تو خدا کاشکر ادا کریں کہ الحمد للہ خیر کی بات ہونے گئی۔ اگر اچھا ماحول نہیں دیں گے تو بچہ خود بخو دی کوئی بری صحبت اور برا ماحول ، اختیار کر لے گا۔ اور وہاں سے متاثر ہوکر پھر بچہ جو عادات و محبت اور برا ماحول ، اختیار کر لے گا۔ اور وہاں سے متاثر ہوکر پھر بچہ جو عادات و اطوار اختیار کر لے گا ان کا بدلنا آپ کیلئے مشکل ہوجائے گا۔ آج کے دور میں بچوں کو اُپنے اردگر دیری صحبت و شکت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کا بہترین مل اور سد باب بی ہے کہ ان کو کسی ایکھے ماحول سے جوڑ دیا جائے۔

یندرہ سال کے بعد بے کوئسی شخ کے سپر دکر دیں

تو عام دستور بہی ہے کہ ماں باپ نیکی کریں گے تو اولاد کے اوپر نیکی کے اثرات ہوں گے۔ پندرہ سال سے پہلے پہلے ماں باپ کے پاس تربیت کا وقت ہوتا ہے کہ وہ بچے کی اپنے انداز میں تربیت کرلیں اس کو نیکی پرڈ ھال لیں۔ پندرہ سال کے بعداب بچے جس رنگ میں رنگا جا چکا اب والدین کیلئے اس کی عادات کو بدلنا بہت مشکل۔ اب والدین شکوے ہی کرتے رہیں گے کہ ہماری مانتا نہیں۔ حقیقت رہے کہ تربیت کا موقع اس سے پہلے تھا۔

اب ماں باپ سے تو سنجھے گانہیں اب اسے سی ایسے بندے کے ہاتھ میں وو جواس کی تربیت کر سے بیار اور محبت سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیں مانگ کے اس کو قبول کروائے ،اس کی قبولیت اللہ سے منوائے ۔ کیا مطلب ہوتا ہے تربیت کا؟ مطلب بیہ وتا ہے کہ جب ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو اب آپ بیار محبت سے اس کو مسمجھا کیں بھی سہی اور اپنے رب سے دعا کیں مانگ کے اس کے نیک بختی کا فیصلہ بھی کروا کیں ۔۔۔۔ اس لئے کہ ظاہر میں وہ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ، بتار ہے بھی کروا کیں .۔۔۔ اس لئے کہ ظاہر میں وہ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ، بتار ہے

۔۔ ہوتے ہیں اور راتوں کوایک ایک ہندے کیلئے دعا تمیں کررہے ہوتے ہیں۔ لوگ بھتے ہیں کہ ثا کہ بیرصاحب کو ہمارے نام کا بی پہتنہیں ہوگا۔ رکیبی بات ہوئی بھی بیعت جب کی جاتی ہے تو ذمہ داری لینے والوں کو ہیں پہتہ ہوتا کہ میرے سرید بوجھ کون ساآر ہاہے۔ ذمہ داری تو قبول ہی تب کی جاتی ہے ؟ ۔ جب ا دل میں میہ ہوتا ہے کہ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہے۔ دن میں اگر کسی کود ا نتیج میں تو رات کو اس کے لئے اللہ کے آگے روتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ بعض تو ا پے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں شخ اتن دعا کیں کرتے ہیں کہ خود اس کے باب نے اس کی نیکی سے التے بھی اتنی دعا کیں نہیں کیس ہوتیں۔اولا دکسی کی ہوتی ہے روکوئی رہا ہوتا ہے .... بھی ملتزم سے لید کر ما تگ رہا ہے .... بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر ما تگ رہا ہے ... مجھی عزفات کے میدان میں ما تگ رہا ہے۔ جب کہ جس کیلئے مانگاجار ہاہے اس کو پیتہ ہی نہیں کہ میرے بارے میں کسی کے ہاتھا تھے ہوئے ہیں .... بیعلق ہے۔

والدين كي طرف يه ركاوث

آج تو حالت یہ کہ بچوں نے کسی نیک محفل میں آنا ہوتا ہے تو ماں باپ سے ہے۔ ہیں جیب جیب کے آئی بڑتا ہے، بہانے بنا کرآنا پڑتا ہے۔ کہ ماں باپ کو پہ چل گیا وہ آنے ہی نہیں دیں گے، پابندیاں لگادیں گے، پیمالت ہوتی ہے۔

اس لئے کہتے ہیں کہ جو باب ہوتا ہے وہ بیچے کے اوپر سے بیچی آنے کا سبب بنا ہے۔ یعنی عالم ارواح سے روح اس دنیا میں آئی۔ اور شیخ اس بیچے کے لئے پھر بنا ہے۔ اس لئے کہ شیخ کا پناایک مقام ہوتا ہے اور وہ باپ کے مقام ہوتا ہے اور وہ باپ کے مقام ہوتا ہے اور وہ باپ کے مقام سے بردھ کر ہوتا ہے۔ آدمی کیے احمان اتارسکتا ہے اس کا کہ جس کی باپ کے مقام سے بردھ کر ہوتا ہے۔ آدمی کیے احمان اتارسکتا ہے اس کا کہ جس کی باپ کے مقام سے بردھ کر ہوتا ہے۔ آدمی کیے احمان اتارسکتا ہے اس کا کہ جس کی

وجہ سے دہ ایک قدم اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ کس کے قریب ہوئے ، رب کے

قریب ہوئے۔اس کی قیمت ہو علی ہے کوئی؟ آپ بتائے کہا ہے رب کے تریب جوایک قدم ہوااس کا کوئی احسان اتار سکتا ہے؟ نہیں اتار سکتا۔

خلاصة كلام

تربیت کے عنوان پر میدوو باتیں اچھی طرح سمجھ کیجئے کہ یا تو مال باب کے اثرات بچے کے اندر ظاہر ہوتے ہیں یا پھروہ جس ماحول میں ہوتا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ہم بچوں کواچھی تربیت دیں ، نیک ماحول میں رکھیں۔۔ بچوں کی تربیت شروع ہے اچھی سیجے۔ ماں باب بچین سے جورخ بیے کودیں گے اولا دای رخ برچل پڑے گی۔ جیسے ریلوے مٹیشن کے اوپر کانٹے کا کنٹرول ہوتا ہے ناکہ وہ کا نے کوجد هر کر دیتا ہے اس لائن پر گاڑی جل پڑتی ہے۔ یہ کا نے فا كنرول مال باب كے ياس موتاہ، الله تعالى فيد ديا مواہد يركنرول مال باب کانٹے کا کنٹرول نیکی کی طرف کردیں تواس سے بیچے کے اندر نیکی کاشوق بیدا ہوجائے گا۔ اور اگر شروع سے ہی میتمنا ہو کہ جی ڈاکٹر بنانا ہے ، انجینئر بنانا ہے ، بھی کون منع کرتا ہے ڈاکٹر انجیئئر بنانے ہے ضرور بنائیں لیکن مسلمان تو پہلے بنائیں نا۔ پیکہاں لکھا ہے کہ مسلمان تو بنائیں نہیں اور ڈاکٹر انجینئر بناتے رہیں۔ اس بيچ كو پہلے انسان بنايئے ،مسلمان بنايے اس كے بعد جا ہے برنس مين ہے ، ڈاکٹر ہے، جومرضی ہے، انشاء اللہ دنیا آخرت میں عز تنیں ہوں گا۔ آج تو انگریزی کے فقرے ماکیں اپنے بچوں کواس اہتمام سے یاد کرواتی ہیں جس اہتمام ہے صحابہ کرام اپنے بچون کوقر آن کی آیتی یاد کر دایا کراتے تھے۔ بچہ انگریزی کا لفظ بولے، ماں بری خوش ہوتی ہے کہ جی بچے نے انگریزی کا لفظ بولا ... تھوڑ ک عمر پڑی ہے آگریزی کے لفظ بولنے کے لئے ....اس ونت اللہ کا نام سکھا وہ مونی آیتی سکھاؤجو حدیث یاک میں آئی ہیں ۔ کوئی نیکی کی بات اس ہے کر دینہ ب

ائی عمر میں جائے گا تو یہ سارے مضمون پڑھے گا ایک انگریزی کیا، سائنس پڑھے گا، کہ بیوٹر پڑھے گا ایک انگریزی کیا، سائنس پڑھے گا، کہ بیوٹر پڑھے گا جومرضی پڑھے۔ تو اس لئے بیچے کو نیک بنانے کے لئے شروع کے مرشیں کی جا کیں۔ اللہ تعالی ہے دعا کیں کی جا کیں گراصول یمی ہے کہ جو مرشیں کی جا کیں۔ اللہ تعالی ہے دعا کیں کی جا کیں گراصول یمی ہے کہ جو ماں باپ بچوں کے لئے اپنانمونہ چھوڑتے ہیں بیچے ای نمونے کے او پر چلاکرتے ہیں۔ بیچا ای نمونے کے او پر چلاکرتے ہیں۔ بیچا ای نمونے کے او پر چلاکرتے ہیں۔

# ایک بیچ کی نیک تربیت کاواقعہ

چنانچائی بی بی تھا، باب نے اس کونی سکھائی، نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجت
سکھائی، ادب سکھایا۔ یہ بچہ چھٹی جماعت میں ہونہار بچوں میں سے تھا۔ ایک دفعہ
بزم ادب کے لئے یا کسی سالانہ تقریب کے لئے تیاری کردانی تھی تو ہیڈ ماسر
صاحب نے اسلامیات کے استاد کو کہا کہ آب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں
سے کسی کو تلاوت کیلئے تیار کردیں اور کسی کونٹم یا دکروا کیں۔ کسی مہمان خصوصی کو بلانا
ہے تو یہ نیچ اس کے سامنے پڑھیں گے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب تلاوت تو
ایک نیچ نے کرلی، نعت کے لئے انہوں نے چار یا نیچ بچوں کوسلیک کیا اور ان
کونعت تیار کرنے کیلئے دی

# وہ نبوں میں رحمت لقب یانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا

اوران سب کوکہا کہ یاد کرواور پڑھنا پھرتم میں ہے جوبہتر پڑھے گائیں اس کو موقع دول گا۔ اب بچول نے یاد کیا۔ جب ان کا ٹمیٹ لیا تو استاد نے دیکھا کہ جس نیچ کی آواز اچھی ہے وہ جیسے پڑھنا چاہے اس ذوق شوق ہے نہیں پڑھ رہا۔ اورا یک دوسرے نیچ کی آواز اتی اچھی تو نہیں گراتی محبت سے پڑھ رہا ہے کہ سننے اورا یک دوسرے نیچ کی آواز اتی اچھی تو نہیں گراتی محبت سے پڑھ رہا ہے کہ سننے

# (-14-47.44.) # (3 6 6 6 (T) \$ 6 6 6 (Jruz C -- 15.14) #

ال بچ کونتخب کرلیا کرتم ای این کما کہ چلواس سے پر هوالیتے ہیں۔ چنانچداس نے اس بچ کونتخب کرلیا کرتم ای این میمان خصوصی بن کر تقسیم اسناد کا جلسے تھا۔ اس بچے نے نعت پڑھی :

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بر لانے والے

بڑالوگوں نے اس کَ اس نظم کو پسند کیا۔ بہت پسند کیا۔ لیکن ڈی ی صاحب نے جب تقریر کی تو کہا کہ دیکھو آج استاد بچوں کی بات پر توجہ نہیں دیتے اور اپنا فرض ادانہیں کرتے ، اب بید کیھو کہ ایک بچہ پڑھ رہا تھا '' وہ نہیوں میں رحمت لقب پانے والے ' حالا نکہ لکھنے والے نے لکھا ہے

وہ نبیوں میں رحمت لقب یانے والا

تواستادصاحب کواتنا بھی پہتہیں کہ لکھنے والے نے کیالکھا ہے اور بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اب بات تو جھوٹی تھی کیکن استادصاحب کی تو ساری محفل کے اندر بے عزتی ہوگئی تا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کواتی دفعہ کہا بھی تھا کہتم ایسے مت پڑھنا لیکن اس نے چربھی ویسے ہی پڑھ دیا ہے۔ تو طبیعت کو ایک قدرتی طیش آتا ہے خیر بات آئی گئی ہوگئی۔

اب سے بچے ساتویں میں چڑھ گئے۔ ابتدائی دنوں میں سکولوں میں پڑھائی کیا ہوئی ہوتی ہے ابھی تو ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنا ہوتا۔ تو ابتدائی دن تصاور ایک ریاضی کے استاد نہیں آئے تھے، ان کے دو پیریڈ تھے ایک تفری سے پہلے ایک تفری کے استاد نہیں آئے تھے، ان کے دو پیریڈ ماسٹر نے اسٹاف روم میں ویکھا تو وہی اسلامیات کے استاد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تی آپ ذرا ماسٹویں جماعت کے استاد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تی آپ ذرا ماسٹویں جماعت کے استان میں ویکھا تو ایک ساتویں جماعت کے استاد بیٹھے ہوئے سے جا تھی اوران کے پاس فراوقت گرارلیں تا

でいくけいかいかいかのののでは、「アンジののできないしかいかところうかのか

کہ میداودهم نه مجائیں ،شور مندکریں ، دوسری کلاسیں ڈسٹرب نہ ہوں۔انہوں نے کہا بہت اچھا، وہ کلاس میں آ مجے۔ بات چیت ہوتی رعی استاد نے کہا کہ بھی میں آپ ے جھوٹے جھوٹے سوالات بوچھتا ہوں کچھآپ بتانا ، کچھ میں بتاؤں گا وقت اجما كزرجائ كاللباء في كها، بهت الجما- انهون في سيكوني حصونا ساسوال بوجیا، سے کوئی بوجیا۔قدر تاجب اس بیج کی باری آئی تو استاد صاحب نے بوجها كربعتى! بناؤ بهارئ يتغمير اسلام التأليّل كانام كيا ٢٠ اب وه بجه كفر ابوكيا اور چپ ..... بھی بتاؤ بیغیر مان کیا ہے؟ بچداستاد کو بھی د کھ رہا ہے اور جيب ..... بمئ مو تلے ہو؟ جي نيس ، بولتے ہو؟ جي بال - بتاتے كيول نيس ؟ جیب ....اب استاد کے دل علی بات آئی کہ بیار کا شاید ضدی ہے کہ پہلے دان میں نے کہا تھا کہ والا 'پر مناہ اس نے والے پر ماتھا۔ اور بات نہیں مانی تھی ، اور اب من بجرى كلاس كے سامنے نام يو چور ما ہوں اور بيام نہيں بتاتا۔ تو استاد ماحب کری چیوژ کرقریب آھے۔ کہنے گئے کہ بتاؤنہیں تو میں آج تنہاری پٹائی كرون كا يج بجرجي -اس نے كما كتهين آتا ہے؟ اس نے كما بى -توبتاتے كون نيس؟ بمرحيب ....استادكوهمه آياءاس في اسكودو عاراكادي-اب بح جِيونا تعاجب اس كذاكا ئيں \_اس كوبمى مارنبيں يزى تعى كلاس كالائق ترين بچه تفا-اب یے کی آتھوں میں آنسو ہین ....رور ماہے ....اور دوسری کلاس کے بچابرا جران ہوکراس کود کھورہے ہیں کہاس کو کیا ہے تی علیہ السلام کا نام بھی نہیں بتا تا اور آتا بھی ہے اس کو، اس سے تو تو تع نہیں تھی۔ ابھی استاد نے دو جا رتھ بڑلگائے تھے كمات من إف الم كالمنى في على استاد في الماحيا الله بيريد من من الماور مں سیدها کرتا ہوں تہیں کیے ہیں بتاتے تم۔ یہ کروہ چلے گئے اور بجے بھی جلے مكار مكري جوقري دوست تع دوال كريب آكر بيس سوكوار بيضة إل

#### これとけれかしかくいり きょうちょう まてつるのできるのではしかいさんことがいいか

چپ بیٹے ہوئے ہیں۔ بیزار وقطار رور ہاہے،اسے تکلیف جو ہوئی تھی۔ بالآخراس نے اپنے آنسو بو بھے،اوراپ آپ کوسنجالا اور یہ بچد کلاس سے باہر آیا اب جہاں نل لگا ہوا تھا وہاں جا کراس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا۔اور فریش اپ ہوکریہ بچے مغموم ساتھا،اداس ساتھا،واپس آکر بیٹھ کمیا۔

اب جب اگلا بیریدُ شروع مواتو استاد صاحب دُیمُ الله کرآ محکے اور کہنے لگے كەائھ كھڑا ہوآج تونہيں بڑائے گاتو میں تھے نہیں چھوڑ وں گا۔ میں دیکھوں گا كہ تیری ضد کیے ہیں نونی ۔اب بچہ آ رام سے کھڑ اہو گیا ،اس نے کہا بتاؤ ہمارے پینمبر استاد نے کہا کہ پہلے کو نہیں بتایا ، بچہ پھر جیب ..... بھی پہلے کیوں نہیں بتایا ، بچہ پھر جيپ ... ..اب استاد کے ذہن میں بات آئی کہ شاید کوئی وجہ ہوگی ، میں پو تیموں تو سہی تو استاداس کے قریب آیا۔اوراس کو بیار کیااس کے ماتھے یہ بوسہ لیا، سینے ہے لگایا ،اوراس یج کوکہا کہ دیکھو میں تمہارااستاد ہوں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور میں تم ہے بوچھر ہاہوں کہ بتاؤ کیا وجہ ہے تم نے کیوں نہیں پہلے نام بتایا ابتم نے بنا دیا۔تو بیجے نے رونا شروع کر دیا استاد بر ہے جیران کہ نید کیوں رور ہاہے۔ پھر انہوں نے اس کوسلی دی ولا سا ولا یا ، گر بچے تو دھاڑیں مار مار کررور ہا تھا۔ بہت ہی درد سے رور ہاتھا۔ کلاس کے دوسرنے بچول کو بھی رونا آ حمیا بالآخر انہوں نے لی دی اور کہا کہ بیٹا کیوں رورہے ہو۔ چراس نے نے روتے ہوئے کہا کہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں اور میرے ابونے مجھے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ بیٹاتم جب آیا كانام لينابا وضوبوكر ليماجب آب نے بہلے مجھ سے نام يو چھاتھا تو اس وقت ميرا وضونہیں تھا۔آب مجھے جان ہے بھی مارد ہے میں بے وضونام نہ لیتا۔اب تغریج كردوران مين وضوكر كے آيا ہول آپ نے نام بوجھاميں نے بناديا۔ جب ياب الله المسلمة المسلمة





# اولا د کی تربیت کے رہنمااصول

الْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فاعُودُ باللّه مِن الشّيُطنِ الرّجيمِ و بسم اللّهِ الرّحمٰنِ الرّحِيمِ و يُؤْصِيكُمُ اللّهَ فِي آوُلَادِكُمُ و قال رسولُ الله عَلَيْهُ

عَلِّمُوا أَوُلَادَكُمُ وَ أَهُلِيكُمُ الْخَيْرَ وَ أَذِّبُوهُمُ

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ۞ وَ الْحِمُدُلِلَهِ رَبِّ الْعلمِيْنِ ۞

ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ و سَلِّمُ

# تربين اولا د كى اہميت

جب اللہ تعالیٰ انسان کو اوا او والی نعمت دے تو اب ان کی تربیت کرنا مال

ہاپ کے ذمے ہوتا ہیں۔ والدین بچے کے مربی ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور
روحانی طور پر بھی۔ اس لئے جبال والدین بچے کی جسمانی ضروریات پوری کرنے
کوشش کرتے ہیں تا کہ ہمارا ہیئا جہ سانی طور پر صحت منداور تندرست و تو انا ہے۔
وہاں اس کو علم وادب سکھانے کی بھی کوشش کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب
مان باپ بچوں کی تربیت انجھی کرتے ہیں تو پھر بچوں کے جسم ہی فقط نشو و نما نہیں
باتے ان کے دل اور و ماغ کی صلاحییں بھی کھلتی ہیں۔
اس لئے وانشوروں کا مقولہ ہے" جوشھی ایسے بچوں کو ادب سکھا تا ہے و و

الله المركبة المركبة

وشمن کوذلیل و خوار کرتا ہے' ایک مقولہ یہ بھی ہے کہ' جو مخص اپ بچوں کو بچپن میں ادب سخصا تا ہے وہ بچہ بڑا ہو کراس کی آ تکھیں شمنڈی کرتا ہے' ۔اس لئے والدین کو بچوں کی تربیت سے عافل نہیں ہوتا چا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو کسان اپ کھیت پر محنت نہیں کرتا تو اس کے کھیت میں بہت کی خودر و بڑی ہو ٹیاں اگ آتی ہیں جواس کی اصل فصل کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ ای طرح جب والدین بچے کی تربیت کا خیال نہیں کرتے تو بچوں کے اندر بہت سے برے اخلاق بیدا ہوجائے ہیں جوان کی اصل شخصیت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث مہارک میں آیا ہے کہ نبی کی اصل شخصیت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث مہارک میں آیا ہے کہ نبی کر میم انتی ہے کہ نبی کر میم انتی ہے کہ نبی

'' ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھراس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوی بناتے ہیں''

لیمن بچہ بنیادی طور پرتو نیک خصال و نیک فطرت پیدا ہوتا ہے آگے والدین کی تربیت اور ماحول ہے اس کی سمت بدل جاتی ہے۔ بنیاوی طور پر بچے کی شخصیت پر تین چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے بہلے اس کے والدین اور گھریا خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ بھراس کی گل کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بھرجس مدر سے یا سکول میں وہ پڑھنے جاتا ہے اس سے و من ثر ہوتا ہے۔ لیکن بہر حال بیوالدین کی سکول میں وہ پڑھنے جاتا ہے اس سے و من ثر ہوتا ہے۔ لیکن بہر حال بیوالدین کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے بیر تین س سکول چیزیں س ستم کی فر اہم کرتے ہیں۔ ہیں بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے بیر تینوں چیزیں س ستم کی فر اہم کرتے ہیں۔

مان کی گود ....او کین درسگاه

بیج کی زندگی کا پہلامسکن مال کی شخنٹری میٹھی اور شفقت بھری گود ہوتی ہے۔ آغوشِ مادر کے ان سالول میں مال بچول کے لئے مرشد کا کام کررہی ہوتی ہے۔ ماں اگر بیچے پر محنت کر ہے تو بیر مال کی گود ہے ہی مادر زادولی ثابت ہوسکتے ہیں۔ وَلَ الله وَلَا يَهِ مَا الله وَلَ وَلَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِلْمُ لَا لِمُؤْمِنُ مِنْ إِلَّا لِهُ لِمُؤْمِنُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّا مِنْ مُؤْمِنُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّا لِمُؤْمِنُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْمِنِ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلِمُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللللّهُ لِل

سی کے ہاں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نتھے بچوں کیلئے مال کی بنیادی ذمہداریوں پر پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔اب آئندہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے اس کیلئے بچھ بنیادی اصول بیان کیے جائیں گے۔

باب كى توجه كى الهميت

جوباپ گھرکے ماحول کی طرف توجہ ہیں کرتا اولا دکی تربیت کی فکر نہیں کرتا اس کی اولا دیگڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو اپنے برنس سے فرصت نہیں ملتی ،ان کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ۔اس لئے کہا گیا:

لیس الیتیم قد مات و الدہ بل الیتیم یتیم العلم و العمل. ایتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مرجاتے ہیں، یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور تمل ہے محروم کردیا جاتا ہے۔ ]

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات بچے مانے نہیں اور باپ کے پاس
گھر میں وقت وینے کی فرصت نہیں وہ بچے زندہ ہوتے ہیں گرکسی بیٹیم کی مانند
ہوتے ہیں۔ یہ بات بچر ذراس لیجئے کہ جس ماں کو تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور
باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لو وہ بچے بیٹیم ہیں ان بے چاروں کی تربیت بھی
نہیں ہوسکے گی۔لہٰذا خاوند کو چا ہے کہ اپنے نظام الاوقات میں جہاں اور کام رکھے
ہیں وہاں بچوں کے لئے بھی وقت ضرور رکھے۔

# بيچ كورے كاغذ كى مانند ہيں

یادر کھے کہ بیچ کورے کاغذی ما نندہ وہتے ہیں ان پرخوبصورت پھول ہوئے بنا یا الٹی سیدھی کیریں لگانا یہ سب والدین کا کام ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ نے اچھی پرورش کی تو سب پھول ہوئے بن گئے اور اگر اس کو تربیت کا پیتہ ہی نہیں تو پھر اس نے الٹی سیدھی کئیریں لگادیں ۔ اور گویا ان بچوں کو بگاڑ نے میں معاون بن گئے ۔ پرورش سے مراد بہی نہیں ہوتی کہ بیچ کا جم برا کرنا ہوتا ہے بلکہ پرورش سے مراد یہی نہیں ہوتی کہ بیچ کا جم برا کرنا ہوتا ہے بلکہ پرورش سے مراد یہی نہیں ہوتی کہ بیچ کا جم برا کرنا ہوتا ہے بلکہ پرورش کے مراد یہی کرما منے آئیں ۔ تو جواچھی ما کمیں ہوتی ہیں وہ فقط بیچ کو برا نہیں کر تیں ، اس کے دل کو بھی بڑا کرتی ہیں اور اس کے اندرالی سوج والی کو برا نہیں کر تیں ، اس کے دل کو بھی بڑا کرتی ہیں اور اس کے اندرالی سوج والی کی صلاحیت کی کی صلاحیت کی کی صلاحیت کی کی کی میں تو تی ایس کی قدر اری ہوتی ہے ۔ کئی ما میں تو اتی ایچی بیچوں کی میں ان کی خور کو کھی کردعا کمیں دینے کو بی عابت ہے۔ کی مرش کرتی ہیں ان کے بیچوں کو د کھی کردعا کمیں دینے کو بی عابت ہے۔

# باوضوكها نايكايي

تربیت کے سلطے میں سب ہے پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب بھی کھا نا پکا کمیں تو باوضو کھا نا پکا کیں۔اگر وضور کھنا مشکل ہوتو کم از کم کوئی ذکراذ کار کرتی رہا کریں۔زبان ہے سبحان اللہ پڑھ لیا کریں،الحمد اللہ پڑھ لیا کریں،اللہ پڑھ لیا کریں،اللہ پڑھ لیا کریں،اللہ پڑھ لیا کریں،اللہ بڑھ اللہ اللہ اللہ کا ورد کیا کریں، یہ وردان الفاظ کا تو عورت ہرحال میں کرسکتی ہے۔ جسم پاک ہو پھر بھی کرسکتی ہے۔ نا پاکی کی حالت میں فقط قرآن مجید اور نماز پڑھ نے ہے منع کیا گیا ہے۔ باتی اس قسم کے اذبی رزبان سے کئے جائے ہیں اور نماز پڑھ نے ہے۔ کے باتے ہیں

باوضوكها نايكانا صحابيات كاعمل

ایک صحابیہ نے تنور پرروٹیاں لگوا کیں جب بک کرتیار ہو گئیں تو فر مانے لگیں بہن میر ابو کھانا بھی تیار ہو گیا اور میرے تین بارے کی تلاوت بھی کمل ہو گئی معلوم ہوا کہ جتنی دیرروٹیاں لگا تیں تھیں بیز بان سے اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی تھیں۔ تو بیہ صحابیات رضی اللہ عنہن کی سنت ہے آب بھی اس کوا دا کریں۔

سیجھ عرصة بل کرا چی میں متعلقین میں ہے کی کے ہاں جانا پڑا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا کھانا گھر میں بنا تو اس کو پکانے کے لئے میری اہلیہ نے ۱۲ مرتبہ سورة بیمین شریف مکمل پڑھی۔ خوشی ہوئی کر آج بھی نیک عورتیں ایسی ہیں کہ باوضو کھانے پکانے کے دوران اللہ کا قرآن ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حورتیں یا دہوں تو وہی پڑھوٹی ہو تا ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حورتیں یا دہوں تو وہی پڑھ لیجئے۔ سورتی اخلاص تو ہرمسلمان بندے کو یا وہوتی ہے فقط یہی پڑھتی رہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اورا گرسورتیں بھی نہیں پڑھتی بنا پاکی کی طالت میں تو چلو ذکر کر لیس سجان اللہ الحمد اللہ اکبریہ کلمات پڑھنے میں آسان طالت میں تو چلو ذکر کر لیس سجان اللہ الحمد اللہ اکبریہ کلمات پڑھنے میں آسان میں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

كَلِمَتَانِ خَفِيُفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلُتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحُمْنِ. سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ

(بخاری شریف)

الله الله والله والمال الله الله والمال المال المال والمال المال المال

بخاری شریف کی آخری حدیث یکی ہے کہ یدد و کلے ایسے ہیں کہ پڑھنے میں بہت ملکے ہیں اور اللدرب العزت کو بڑے محبوب ہیں لیکن میزان کے اندر بڑے معاری ہیں۔

## با وضویکے ہوئے کھانے کے اثرات

آپ جب اس طرح قرآن بڑھ کراور ذکر کر کے کھانا بکا کیں گو یہ کھانا کا کیں گو یہ کھانا کے اپ کے میاں کھا کیں گو ان کے ول میں نیکی کا شوق آئے گا۔ بیچ کھا کیں گے تو ان کے ول میں نیکی کا شوق آئے گا۔ جو پچھ ہم کھاتے ہیں وہی تو ہمارے جسم کا گوشت بنرآ ہے آگر ذکر سے بیا ہوا ہے تو پھراس ہے جسم کا گوشت بنرآ ہے آگر ذکر سے بیا ہوا ہے تو پھراس ہے جسم کے جو ٹشور بنیں گے بیتے نان میں اللہ رب العزب کی محبت سموئی ہوئی ہوگی۔ اور اگر حرام کھا کیں گے۔ نایا کی اور غفلت کی پی ہوئی غذا کھا کیں گے۔ نایا کی اور غفلت کی پی ہوئی غذا کھا کیں گے تو جو ٹشوجسم میں جاکر بنیں گے۔ انسان کو وہ گناہ پر اکسائیں گے ، جس مال نے اپنے بیجوں کو غذا اچھی دے دی وہ سمجھ لے کہ میں نے بیجوں کی آ دھی سے ذیادہ تربیت کردی ، اس کا اتنا اثر ہے بیجوں کے نیک بینے میں ۔ لہذا ان کو ذکر والا کھانا کھلا نے اور باوضو کھانا کھلا نے تا کہ اللہ رب العزب ان کے اثر اس بیجوں پر وارد فر باکھیں۔

## بيخ كوشروع ہے ہی صفائی كاعادی بنانا

ایک کام بیر سی کہ بیچ کو بیبن سے بی صفائی رکھناسکھا کیں۔ یہ مال باپ کی فرمہ داری ہوتی ہے۔ ان کو یہ مجھا کیں کہ اللہ دب العزت یا کیزہ رہے والول سے محبت فرماتے ہیں۔ وَالمَلْمَهُ يُسِعِبُ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۔' اوراللہ تعالی طہارت کرنے الوں سے محبت فرماتے ہیں۔' کہیں تو فرمایا: اَلمَظُهُورٌ نِصُفُ الْایْمَانِ ' یا کیزگی وَ آدماایمان ہے'۔آپ یوں مجھا کیں گی کہ اللہ دب العزت تو بچول کی صفائی کو تو ادماایمان ہے'۔آپ یوں مجھا کیں گی کہ اللہ دب العزت تو بچول کی صفائی کو

بیند فرہاتے ہیں قو پھر بچہ صاف رہنا پند کرے گا۔ چنا نچہ اسے لوگ بید انہیں ہوتے بلکہ ایسے لوگ بید انہیں ہوتے بلکہ ایسے لوگ بید انہیں ہوتے بلکہ ایسے لوگ وہ بنا کے جاتے ہیں۔ ماں اپنی گودوں میں لوگوں کو اجھا بنا دیا کرتی ہے۔ گری کے موسم میں بچے کوروز انٹنسل کروا کیں انہیز ے گندے ویکھیں تو فوراً بدل دیں۔ بسر ناپاک ہرگز ندر ہے دیں۔ فوراً السے پاک کریں ، مہر حال بچکی یہ ڈیوٹی تو دین پڑتی ہوارای پر ماں کو اس کا اجراور تو اب ملتا ہے۔ "ہذا بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔

بچوں کو بولنے کا ادب سکھائیں

بچوں کو ادب کے ساتھ بولنا سکھا کیں۔ بعض بچے' ' تو اور تم'' کہہ کر بات کرتے ہیں ، ان کو سمجھا کیں کہ ہیٹا آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے۔ لہذا جھوٹوں کو ہمی آپ کہو۔ بچہ ہاں کہے تو اس کو سمجھا نیں کہ بی ہاں کہنے میں ایک کہا ہے کہ اس کے تو اس کو سمجھا نیں کہ بی ہاں کہنے میں زیادہ محبت ہے۔

اس طرح جھوٹی جھوٹی باتیں بیہ گود میں سیکھتا ہے اور پھر وہ اسے یاد رہتی ہیں۔ یاد رکھنا کہ بچین کی باتیں انسان کو بچین میں بھی ہیں بھولا کرتیں۔ ساری زندگی یاد رہتی ہیں اس لئے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ بیز طے شدہ بات ہے کہ جو گھاس جنگلوں میں پیدا ہودہ باغ کی گھاس کی طرح نہیں ہوتی کہ جنگلوں کی گھاس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ، تربیت نہیں ہوتی اور باغ کی گھاس کے اندر تو میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ، تربیت نہیں ہوتی اور باغ کی گھاس کے اندر تو خوبصورتی اور جمال ہوتا ہے۔ ای طرح ان پڑھ ماں کے نیچ جو لیے ہوئے ہوں، وہ جنگلوں کی گھاس کی مانند ہیں اور جو پڑھی لکھی نیک ماں کے لیے ہوں، وہ جنگلوں کی گھاس کی مانند ہیں اور جو پڑھی لکھی نیک ماں کے لیے تو بے ہوں، وہ جنگلوں کی گھاس کی مانند ہیں تو ماں کوچا ہے کہ بچوں کی تربیت پر تو سے دیجے ہوں، وہ باغ کے گھاس کی مانند ہیں تو ماں کوچا ہے کہ بچوں کی تربیت پر تو در ہے۔

## بيچ ضدى كيول ہوتے ہيں

## بچول کی نفسیات مجینے کے طریقے

ال کو جاہے کہ وہ نے کی نفسیات کا مطالعہ کرے۔ مطالعہ کری نوں وہ کیمارویہ طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ نظر رکھے کہ ہیں بچے کو جب یوں بی ہوں وہ کیمارویہ دکھا تاہے۔ کس وقت میں کون کی بات نہیں مانتا۔ تو جب بین فارر کھے گی اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس بچے کو کیے Handle کرنا ہے تو ایک تو مشاہ ہے کے ذریعے ۔ دومرا اگر کوئی بچہ بری بات کرجائے تو بھر جب بیار کا دفت ہووہ بی بچ جس نے ضدگی ، جس نے بات نہ مانی اور پھر مال تو بھر جب بیار کا دفت ہووہ بی بچ جس نے ضدگی ، جس نے بات نہ مانی اور پھر مال

強しかいとこれがは一般経験が(18)後後後後しかいとこれが

ہے تھیڑ بھی کھا لئے تھوڑی دریے بعد کھانا کھاتے وقت ای سے پیار کی بات بعضا كرد با موكا \_ جبآب ويكيس كداى سے بيارى جھوٹى جھوٹى باتنس كرد با باس وقت آپاس سے سوالات پوچیس کہ بیٹے آپ نے ایسا کول کیا تھا،آپ کے ز بن میں سوچ کیا تھی ۔ و یہ مال ان ہے سوالات یو چھے گی ۔ ان سوالات کے یو میضے ہے بیچے کی ذہن کیفیت سامنے آجائے گی۔ بیہ بیچے کی نفسیات کا مطالعہ كرنے كادوسرا طريقہ ہے۔ اور تيسرا يہ كہ يج كے ساتھ برتاؤاں كے مطابق كريں \_ تيسرا يہ ہے كہ بيج سے مشور ہ كرليا كريں كہ بينے ايك بات بتاؤ كہ جب مِن تهمیں ایسا کہتی ہوں اور آب میری بات مان لیتے ہود میھو جھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کی دفعہ میں کہتی ہوں ، تم نہیں مانے اس کی وجد کیا ہوتی ہے۔ تو یچے سے مشاورہ یو چھا کریں ۔ بچہ بتائے گا کہ میدوجہ تھی جو میں نے آپ کی بات نہ مانی ۔ تو تیمن چیز دن ہے بیچے کی شخصیت کا پیتہ چل جاتا ہے ،مشاہرے کے ذریعے ،سوالات کے ذریعے اورمشورے کے ذریعے ۔ مال کو جا ہے کہ یکے کی شخصیت کی باتیں خود محسوس کرے ، اینے میاں کو بتا دے پھر میاں بیوی مشور ہ کرنیس کہ اس بیج کو ہم نے کیے بنانا ہے اور کیے تربیت کرنی ہے۔ ہارے مشاکخ تو بچول کی خوب تربیت كياكرتے تھے۔ يا در كھنا كہ ہر عظيم انسان كے پیچھے عظیم مال باپ ہواكرتے ہيں۔ جن کی وجہ سے بیچے بڑے بنتے ہیں۔

## بيح كى نفسيات كو تمجھيں

بعض اوقات بچیکی وجہ سے روناشروع کر دیتا ہے اور پھر بازئیں آتا تواس کے پیچے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ روتے ہوئے بچے کومسکرانے پرآمادہ کرلینا،
موقع پرکون کی بات کروں کہ بچرا بھی روتا ہوا ہنے لگ جائے۔ ہم نے بچوں کو دیکھا

#### الله المعلمة بيد كانتها المحالية المح

کہ ایک سیکنڈ میں ان کی آنکھوں میں آنسوآر ہے ہیں ادر دوسرے ہی سیکنڈ میں وہ مسکرا کرکوئی بات کررہے ہیں ، میربچوں کارونا ہنستا ایسا بی ہوتا ہے۔اس لئے بیچ کو تحمل طرح ہنمانا ہے، روتے ہوئے بیجے نے تم طرح مسکرانا ہے، آپ اس بات کواچھی طرح مٹڈی کریں کہ یہ بچیکس بات پرمسکراتا ہے۔تو جب آ بکو پتہ جل جائے گاتو آب اسی بات کردیں کی کدروتا ہوا بجد بنتے ہوئے آپ کو ملنا شروع کر دے گا۔ جب بحینارمل ہوجائے تو ہمیشداس سے Discuss (نداکرہ) کیا کریں كه بيني جب تم اتنارور ب عظ خراس كى وجه كياتقى ؟ يح كى يادداشت اتى تجوفى ہوتی ہے کہ وہ خود ہی آب کوسب کھے بتا دے گا۔اس کو یہ پانہیں ہوتا کہ میں بتاؤں گاتومیری ای کوبات کا پیتہ چل جائے گا۔ وہ آپ کوخود بتادے گا کہ ای میں تواس وجہ ہےرور ہاتھااور حیب ہی نہیں ہور ہاتھا۔توجب وجہ کا پہتہ جل جائے گاتو آئندہ اس کا خیال رکھیں ۔عورتیں بچوں سے ایس با تیں Discuss نہیں کرتیں ، ان ہے اندر کا رازنہیں اگلوا تیں اور اندر کی بات کا ان کو پیتہیں چاتا۔ اس لئے مجمر ا کلی دفعہ بیچے کو Handle ( کنٹرول )نہیں کریا تیں۔

ایک بات بید این میں رکھے کہ اگر آپ کا بچرکوئی گناہ کرد ہاتھا، کوئی چوری کر ہاتھا یا کوئی اور آپ میں موقع پر پہنچ گئیں تو بچے کا ہاتھ بھی ان کہ بھی کر دیں ، یوں بن جا کیں جیسے آپ نے دیکھا بی نہیں ۔ پچرفاموش ہوجائے گا ، دب جائے گالیکن Insult (بے عزتی ) محسول نہیں کرے کیے خاموش ہوجائے گا ، دب جائے گالیکن کا ایمار راس کے ذبین سے حیا گا کہ بھے تو بجو لیا گیا ۔ کیونکہ اگر ایسا کریں گی تو اس طرح اس کے ذبین سے حیا ختم ہوجائے گی ، وہ کے گا کہ ای نے تو دیکھ بی لیا ۔ تو اس حیا کو باتی رہے دیں چرخود بعد میں پیار بیار سے بات کر کے اس کو سمجھا کیں اس گناہ کے بارے میں ۔ تو پچے خود معانی ما تک لیگا رہے گا کہ ای کسی کرونک معانی ما تک لیا گا کہ ای میں اس گناہ کے بارے میں کرونک معانی ما تک لیگا کے اس کو سمجھا کی اس کی میں اس گناہ کی میں اس کا کہ ای میں اس کی کا کہ ای میں اس کا کہ ای میں اسی خلطی نہیں کرونک معانی ما تک لیا گا کہ ای میں اس کی کہ اس کی خلطی نہیں کرونک

# والدین بچول کے لئے تمونہ بنیں

یہ چیزاین نیں رکھے کہ اللہ رب العزت نے بچے کو فطری طور پر نقال بنایا ہے اور وہ جواینے بروں کو کرتے دیکھا ہے وہی کام خود کرتا ہے۔

"Children always copy their parents"

بچے ہمیشہ اپنی ماں باپ کی نقل کیا کرتے ہیں۔ اس کئے ماں باپ کو جا ہے
کہ وہ فظ نقاد نہ بیس لیمی تنقیدیں ہی نہ کریں ، روک ٹوک ہی نہ کرتے رہیں بلکہ
بچوں کے سامنے Model بن کررہیں۔ بچوں کو ماڈل دیکھنے کی زیادہ ضرورت
ہے بہ نسبت تنقید کرنے والوں کے۔ تنقید تو دنیا کا ہم بندہ کر لیتا ہے کیکن ماڈل بن کر
رہنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مال باپ کو جا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے ایک ماڈل کی
حیثیت سے زندگی گزاریں۔ بھر دیکھیں کہ بچے خود بخود مال باپ کے ہمرکام کی
حیثیت سے زندگی گزاریں۔ بھر دیکھیں کہ بچے خود بخود مال باپ کے ہمرکام کی
کہ دیشیت سے زندگی گزاریں۔ بھر دیکھیں کہ بچے خود بخود مال باپ کے ہمرکام کی

بیکی وہی کرے گی جو مال کو کرتے دیکھتی ہے، بیروی کرے گاجو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ ہوارے ایک دوست کی بین کھانا کھاری کی۔ چنانی کھانا کھاتے ہوئے اس نے پانی پیا ذرا بڑے گھونٹ لے لئے قو Choking (چوکنگ) ہونے لگ گئے۔ اب جب چوکنگ، ہوئی تو سانس بند ہونے اگا اس کی مال نے اس کی کمرے اوپر ملکے سے ایک دو ہاتھ لگائے اور کہنے گئی کہ بیٹی آہتہ آہتہ دھرے دھیرے دھیرے۔ سہرحال اس کا سانس درست ہوگیا۔ اس سے کافی عرصہ بعد ایک دفعہ قدرہ کی چھے ہوئے دالدہ کا سانس بند ہونے لگا۔ قدرہ میری وہی بیٹی میرے بیٹ میری بیٹے برای طرح ہاتھ دکھا اور کہا امی آہتہ آہتہ دھیرے باس میں اس نے میری پیٹے برای طرح ہاتھ دکھا اور کہا امی آہتہ آہتہ دھیرے دھیرے دھیرے۔ بیٹی اس نے میری پیٹے برای طرح ہاتھ دکھا اور کہا امی آہتہ آہتہ دھیرے دھیرے دھیرے۔ بیٹی اس نے میری پیٹے برای طرح ہاتھ دکھا اور کہا امی آہتہ آہتہ دھیرے دھیرے دھیرے۔ بیٹی اس نے میری پیٹے برای طرح ہاتھ دکھا اور کہا امی آہتہ آہتہ دھیرے دھیرے دھیرے۔ بیٹی اس نے میری پیٹے برای طرح ہاتھ دکھا اور کہا امی آہتہ آہتہ دھیرے دھیرے دھیرے۔ بیٹی اس نے میری پیٹے برای طرح ہاتھ دکھا اور کہا امی آہتہ آہتہ دھیرے دھیرے۔ بیٹی اس نے میری پیٹے برای طرح ہاتھ دکھا اور کہا امی آہتہ آہتہ آہتہ دھیرے دھیرے دھیرے۔ بیٹی اس نے بھی تھیے۔ دی الفاظ کہتے جو مال نے اسے کہے تھے۔

会(John)とこれが)能能能能(187年音音音(John)がとこれがの)会

مارے ایک اور دوست ہیں جو منگلا پاور پراجیکت پر چیف انجینئر تھے۔ ان
کی ایک عادت تھی جب بھی ان کو باہر سے فون آتا جواب میں کہتے Chief
کی ایک عادت تھی جب بھی ان کو باہر سے فون آتا جواب میں کہتے Engineer Speaking
فون آتے تھے اس لئے دوا پہاتھ ارف ان الفاظ سے کرداتے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ
سنانے لگے کہ میں نہا کر شمل فانے سے نکلا میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے فون کی
سنانے سے کہ میں نہا کر شمل فانے سے نکلا میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے فون کی
طرف گیا اور جا کر کر فیل اٹھا کر کان سے نگایا، لگانے ہی کہنے لگا "جیف انجینئر
بول رہا ہوں " ۔ اب اس چھوٹے بچے کو ان الفاظ کا مطلب نہیں پتہ لیکن وہ وہ ی

توبات کرنے کا مقعد سے کہ بچہ بمیشہ ال باپ کی Copy کرتا ہے۔ ال باپ جائے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی میں جو مرضی کریں البتہ بچے نیک بن جا کیں۔ سیکام ایسے ہرگز نہیں ہوسکتا۔ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہاں مال باپ ماڈل بنیں محے تو بچے ان کے رائے کو اپنا لیس کے، اگر مال باپ کوتا ہیال کریں گے اور فقط نیک تمنا کیں رکھیں گے کہ بچے نیک بن جا کیں تو ایسے نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بچوں کی تربیت کے لئے مال باپ کوخود بھی کمی نمونہ بنے کی ضرورت ہے۔

ما ئىس روك توك كى بجائے سمجھا ئىس

عام طور پردیکھا گیا کہ ماکی تو صرف روک ٹوک کرتی ہیں ، مجھاتی نہیں۔
بچوں کو بات بیٹھ کر سمجھائی پڑتی ہے ، ولیس دین پڑتی ہیں۔ بچہ بات کوسنتا ہے جب
جاکروہ بات اس کے ذہن ہیں آتی ہے۔ اکثر تو بہی دیکھا گیا کہ بے اگرکوئی غلطی
کرلیں ، برتمیزی کرلیں ، ماکیس غدے میں آکر دوتھیٹر لگا دیتی ہیں اور پھرخود بیٹھ کر

رونے لگ جاتی ہیں۔ بیدو تھیٹرلگا کرخود بیٹے کررونے کا کیافا مدو۔اس ۔۔ نو بہتر نما كه يج كويدار بين كر مجانى ، ثابت كرتى كه بيني جوكام آب في كرا يدا يام ے۔جب بچے کے ذہن میں بات از جاتی تو آئندہ اس علطی سے باز آ جاتا۔ یاد ر میں کہ اگر بیج کوئسی برے کام کے اوپر آپ سزاویتا جا ہی ہیں تو سزاالی ہو کہ يداس كوبوجوة سمج كراكابوجه سمح، ويح كے لئے نفرت كاباعث ندب ، على كا باحث ندے ۔ بلکے کے مجمانا ہوتا ہے اور اگر برے کام سے مال بیچے کوروک و کرتی ہے توریہ بچے کاحق بنآ ہے۔ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو مال پھرا سے شاباش بھی دے۔ عام طور پر دیکھا کہ مائیں بیچ کوشاباش نہیں دیتیں ، ان کی تعریف نہیں کرتیں \_ یج تعریف سے خوش ہوتے ہیں ،اپنے اچھے کام کود کھے کر خوش ہوتے ہیں۔ جس کام کوآپ مجھیں کہ بدامجا ہے تو بچے کی خوب تعریف کریں،اس کی حوصلہ افزائی کریں ، جب بے کوآبے Encourage کریں گی تو يداى كام كوباريادكرنے كى كوشش كرے كا مثلامهان آئے ، بيج نے جاكرسلام كيا پيرآ كريجے نے مال كويتايا كداى بيس سلام كركے آيا ہول توساراون ينج كوبار باركبتى ربير كديث تون بهت اجماكام كيا ميزادل بداخوش موارايك توسيحك عادت کی ہوجائے گی دوسرا وہ میکی محسول کرے گا کہ میں اچھے کام بھی کرتا مول - بین محسول کرے کہ مال تو اس شخصیت کا نام ہے جو ہروفت بندے کوروک ٹوک کرنے والی ہوتی ہے اور اگر روک ٹوک مجی کریں تو بیجے کی حوصلہ افز الی مجی کویں مثاباش بھی دیں بتریفیں بھی کریں۔

ہراچوا کام کرنے سے بیچ کوانعام دیں کہ انعام سے بیچے اور زیادہ جلدی راخب ہوتے ہیں۔ بیتو اب جانوروں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ دیکھیے مجھلیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں، چھا تھی لگاتی ہیں ، مختلف تم سے کھیل کرتی ہیں تو ان کے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کے

ٹرین کرنے والے بھی ان کے منہ کے اندر مجھلیاں ڈائے ہیں۔ تو اگرا کے جا تورکو
انعام ملکا ہے تو جا نور بھی تربیت پا جا تا ہے، اگرانسان کے بچے کوانعام طے گاتو پھر
وہ کیوں نہیں تربیت پائے گا۔ اب ان ساری باتوں کا خیال ماں کو اس لئے رکھنا
ہوتا ہے کہ ماں ہروفت کھر میں ہوتی ہے۔ گراس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ماں ک

## مار پییٹ سے گریز کر ہی

بچوں کو دھمکا کر آپ بے شک ڈانٹ لیجے ، ایے چہرہ بنا لیجے کہ جیسے آپ بڑے نقصے میں ہول لیکن بچوں کو ہرنے سے گریز کریں ۔ مارنا کوئی حل نہیں ہوتا بلکہ میرانظریہ توبیہ کہ جوانسان بچکو مارتا ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بچکو کو سمجھانے میں شکست کھا گیا، میں بچکو سمجھانے میں ناکام ہوگیا۔ کویا ماناس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں بچکو سمجھانے میں ناکام ہوگیا۔ جب بچکو سمجھانے میں ناکام ہو جو انتظامی کہ میں ناکام ہو جو انتظامی کہ اس وہ بچ پر ہاتھ اٹھا تا ہے، ہاتھ اٹھانے سے بچ نہیں میں ناکام ہو جا تا ہے، اب وہ بچ پر ہاتھ اٹھا تا ہے، ہاتھ اٹھانے سے بچ نہیں میں ناکام ہو جا تا ہے، اب وہ بچ پر ہاتھ اٹھا تا ہے، ہاتھ اٹھانے اور ڈاشنے کی مدتک سمجھا کرتے ۔ اس لئے بچوں کو مارنے کی بجائے سمجھانے اور ڈاشنے کی مدتک رہیں ۔ اگر بھی کوئی اصولی غلطی کرلے، اصولی بر تمیزی کرلے، کوئی بروا میا مالہ کر سے اس کے لئے سرا ضروری ہوتی ہے تا ہم حتی الوسے سمجھانے کی کوشش

#### بچوں کوڈرانے دھمکانے کے نقصانات

مجھی بھی اپنے بچوں کو بے جا ظالمانہ دھمکی ندویں۔ کی عورتیں بچوں کو دھمکائی بیں کہ کھرسے نکال دوں کی ، بھوت کو بلالوں گی ، بیں فلاں فلاں کو بلالوں گی ۔ اس متم کے ڈریجے کونہ بتا کی اس لئے کہ ماں بھوت کو بلاتی تو ہے نیس ، کھرسے نکالتی

وي الماريد كارين المراكزي وي المناصل المناصل

تو ہنیں، تو یکے اہتداء ہے ہی متاثر ہوجاتے ہیں۔ ابعد شی اپی ای کوجھوٹا ہجھنا شروع کردیے ہیں۔ آپ تو اس کو ڈرار ہی ہیں، وہ دل جی دل میں آپ کوجھوٹا ہجھا تو ہر بات میں آپ کوجھوٹا ہجھا تو ہر بات میں آپ کے بارے ہیں شک میں پر جائے گا۔ ای تو جھوٹ بھی ہدتی ہیں تو گویا آپ نے بیچ کوجھوٹ میں میں پر جائے گا۔ ای تو جھوٹ بھی ہدتی ہیں تو گویا آپ نے بیچ کوجھوٹ ہولئے کا مولئے میں مددی۔ ای طرح بیچ ہے کوئی جھوٹا وعدہ فنہ کریں۔ پیچھوٹ ہولئے کا عادی ہوجائے گا اوراس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ اس لئے آگر بیچ کو ڈرانا بھی ہوتو اللہ ہے ڈرائیں کہ بیٹا اللہ تاراض ہوتے ہیں، اس چیز ہے اللہ تاراض ہوتے ہیں۔ بس ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں بھا کیں کی اور کا خوف دل میں بھا نے کی میں سی سی سی کی اور کا خوف دل میں بھی گیا تو اللہ کے خوف کیا میں میں ہو کے ہیں۔ کیا ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا خوف الی نعمت ہے جودل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف ہے ہوگا ہو اللہ کے خوف ہے کہا گر بیٹے کو کس میں میں میں میں میں میں میں ہور ہے کہا گر بی کے کہ کر ہوا میں میں میں ہور ہے کہا گر بی کو ہا ہے گا ۔ عر ہوں میں میں میں ہور ہے کہا گر بی کو کس کے بی اس پر عمل کرتا جلا جائے گا ۔ عر ہوں میں میں ہور ہیں جو رہی کی کتے ہو در اتی ہیں ) تو ہو کہ ہو کہ ہی ای بی جو در ای بی میں میں ہور تیں بلی کتے ہے ڈراتی ہیں ) تو ہی ہور تیں بلی کتے ہو در اتی ہیں ) تو ہو کہ ہو کہ ہو کہ کو کس بھی کہ در این بی ایک ہور بی بی کہ در این بی کہ در این بی کہ در این بی کو کہ در این بی کو کہ کو کہ کی جو بات بھی ہو در این بی کی در این بی کو کہ کی کو کہ کو کر بیا در بنتا ہے۔

ڈانٹ ڈیٹ سے بچے کی شخصیت پر منفی اثرات

بے ہے کوئی بھی غلطی ہوجائے ذرائ خلطی پر ڈانٹ ڈبٹ کریں اگر آپ نے
اچھی ماؤں کی عادت نہیں ہوتی۔ بچ کوئزت کے ساتھ ڈیل کریں اگر آپ نے
بچ کوئزت کے ساتھ ڈیل کیا تو بچے کے اندراچھی شخصیت بیدا ہوگ ۔ اگر آپ نے
بات بات پر ڈانٹنا شروع کر دیا تو بچے کی صفات کیل نہیں سکین گی ۔ اس کی شخصیت
کے اندر کھی قائدانہ صفات بیدا نہیں ہوں گی ۔ اس لئے بچے کی تربیت کرنا ماں کا
اولیمن فریضہ ہوتا ہے ۔ اگر بچ ہے غلطی ہوجائے یا نقصان ہوجائے تو بچے کو بیار
سے مجھا کیں ۔ مثال کے طور پر آپ کی بین ہے اس نے پانی بینا ہے ۔ اب آپ کی
کام میں گی ہوئی ہیں اس نے فرت کے کا درواز ہ کھول دیا اور درواز ہ کول کر اپنی

نکالنے لگی تو کوئی کھانا بنا پڑا تھا جو دعوت کے لئے آپ نے پکایا تھا ،مہمان آنے تھے۔ وہ کھانا پلیٹ سے پنچے گر کرضائع ہو گیا۔اب دیکھتے ہی غصے میں آ کربیٹی کو کوسنااور ڈانٹنا شروع کردیں تو بیاچھی بات نہیں۔ آپ آئیں اور بٹی کو پیار سے کہیں بٹی کوئی بات نہیں ، بیتو مقدر میں ایسے تھا ، بیا یسے ہی اللہ نے لکھا تھا ، اس نے نیچے گرنا تھا۔ بیٹی کوئی بات نہیں آئندہ اگر تھے کسی چیز کی ضرورت ہوتو میں تمہیں اٹھا کرویے دیا کروں گی ، مجھے کہددیا کرو۔ آپ بالکل پریثان نہ ہوں ، بیتو الله كى طرف سے ایسے ہوناتھا۔ جب آپ ایسا كہيں گی تو بني آ گے ہے جواب دے گى،اى ميں آئنده احتياط کروں گى .... ميں گندى بچىنبيں بنوں گى .... ميں آپ كو ای ایسی باتیں بتادیا کروں گی۔ پھر بٹی آپ سے پوشھے گی کہا می اگر ابوآ کیں محے تو آب ڈانٹیں گی تونہیں؟ ای ابوکواگر پنہ چل گیا کہ میں نے پینقصان کیا ہے تووہ مجھے ماریں کے تو نہیں۔ آپ بچی کوتسلی دیں کہ بیس ہر گزنبیں ، میں تمہارا تا م نہیں بتاؤل گی ، یمی کہوں گی کہ بیگر کرضائع ہو گیا۔ میں تمہارے ابو کونون کر دیتی ہوں کہ وہ آتے ہوئے بچھ اور کھانے کا بندوبست کر کے لے آئیں تا کہ مہمانوں کے سامنے کھ مویٹ ڈش رکھی جاسکے۔ایس بات میں آپ دیکھیں گی کہ بی آپ کواپنا نگہان مجھ گی ،سر کا سامیہ مجھے گی۔ وہ سمجھے گی کہ ماں میرے عیبوں کو چھیاتی ہے اور میراساتھ دیتے ہے۔

بجین میں جب ماں اپنے بچوں کی ہمدرداور عمکسار سنے گی تو ہوئی ہوکر یہی بچی ہوگی جو آپ کے دکھ بانے گی اور آپ کی خدمت میں پوری زندگی گزار دے گی۔ ای طرح بچی کے اندر شخصیت کی عظمت کو بیدا کریں اور بچی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بیدا کریں۔ جب کھا نا ضائع ہو گیا تو اللہ کا تصور ڈ النے کہ اللہ کوالیا ای منظور تھا اور ساتھ ہے بھی کہیں کہ بیٹی اللہ کے سائے استغفار کر لو۔ اللہ نے ہمیں ایک نعت دی تقی مگر ہم سے ضائع ہوگی۔ آئندہ وہ ہمیں نعتول سے محروم نہ

ایک نعت دی تقی مرہم سے ضائع ہوئی۔ اسدہ وہ یک سول سے مردم نہ کرد۔۔ جب آپ بی کواس بہانے سے اللہ کی نعتوں کی طرف توجہ والا کیس گی تو ہے اختیار اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا۔

حكمابات كهنى بجائے كسى تدبير سے بات منوائيں

ایک اور نقط بھی ذہن میں رکھتے کہ بچوں سے بات منوانے کا گر ڈھونڈیں اور معلم کھلا بچوں کوآرڈ رنہ دیا کریں کہ میں آرڈ ردے رہی ہوں تم ایسے کرو۔ اگر بح نے نہ کیا تو وہ آپ کی وجہ ہے گنا ہگار ہے گا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو بات بھی کہتے تھے گر بیار کے انداز میں کہ بیٹا! اگرتم ایسا کر دوتو مجھے بوی جوشی ہوگی۔ بیٹا!اگرآب ایسا کر دوتو میں بردی دعا نمیں دون گ- جب آب اس طرح ہے بات کریں گی ،اگر بچے نے بات مان لی تو واقعی اس کو دعا کیں اگر جے نے بات مان لی تو واقعی اس کو دعا کیں ا می اورنہ بھی مانی تو تم از کم وہ گناہ کا مرتکب تونہیں ہوگا۔اس پر نہ مانے کی وجہ سے نحوسنت تونہیں پڑے گی۔ بجین کی لا ابالی عمرے ،اس کو بھی بوری طرح بنتہیں کہ بات ندمانے کی کیا کیا توسیس ہوتی ہیں۔اس کئے بچوں کوان تحوستوں سے بچانے کے لئے بھی Direct order pass نہ سیجے ۔مثورة بات کیا کریں کہ میرا بینے اجرآپ گلاس بھرلاؤتو کتنا اچھا کام ہوتا ہے۔ تو مشورہ کے انداز میں بچے کو کام تهمیں تا کہ بچہ اس کوکرے تو اس کواجر مل جائے اور اگر خدانخو استہ نہ بھی کرے تو نہ مانے کی نافر مانی کا داغ اس کے دل پرند لکنے یائے۔مال تو بردی رحیم وکریم ہوتی ہے بھی بھی ہے کے دل کی ظلمت کو پسندنہیں کرتی۔جو ماں اپنے بیٹے کے جوتے ک نوک کوبھی چیکا کے رکھتی ہے اگر برش نہیں ملتاایے دویے سے صاف کر دیتی ہے وہ اسے بیٹے کے دل کی ظلمت کو کیے پیند کرسکتی ہے مگراہے پیتہیں ہوتا کہ اس نے تربیت کیے کرنی ہے۔اس لئے اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے۔

# بيح كونه غلام بنائيس اورنه يبيثه

بیچ کو نہ تو آپ غلام بنا کمیں اور نہ ہی سیٹھ بنا کمیں ۔ کئی ما کمیں بیچ کو اتا منا دیتی ہیں کہ بیچ کی شخصیت ہی نہیں ابھرتی اور کئی ان کوشر دع ہی ہے سیٹھ اور بادشاہ بنادیتی ہیں کہ بیچوں کے پھر قدم زمین پر ہی نہیں لگتے اور وہ ہواؤں میں ہی اڑتے رہے ہیں ۔ تو بیچ کو اس طرح Exthereoms کے اوپر لے جا کر بگاڑنے کی کوشش نہ کریں ۔ یا در کھیں کہ بیچ تو بیگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو جس سائیچ کے اندر آپ ڈھال دیں گی یہ بیچہ ای سانیچ کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو سائیچ کے اندر آپ ڈھال دیں گی یہ بیچہ ای سانیچ کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو بیچوں کو ابتداء میں سمجھا نا اور بیچوں کو اچھا انسان بنا نا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

## بچول کی اصلاح کیسے؟ چند تجربات کانچوڑ

ایک آپ کو نقطے کی بات بتا دیں جو تجربے کے بعد پائی اور جس کا بہت برا فائدہ دیکھا۔ آپ اس کو آزما کر دیکھئے آپ خوداس کا فائدہ مجم بیس کریں گی۔ جب بی و دبی مدرسے یا سکول جانے کی عمر کے ہوجا نمیں چھوٹے ہوں یا بردے ، جب بی و دوالی آئیں اور جب دروازے سے آئیں یہ بڑا Unattended لا بروائی سے ہوتا ہے ، بڑا فاص لمحہ ہوتا ہے ۔ مال بھی بیچ کو Unattended لا بروائی سے گھر میں ایسے ہی داخل نہ ہونے وے بلکہ جب بھی بیچ آئیں ان کو تلقین کریں کہ بیٹا جب بھی گھر میں آئا ہے میں جہال بھی ہوں ، آپ نے آگر جھے سلام کرتا ہے ، بیٹا جب بھی گھر میں آئا ہے میں جہال بھی ہوں ، آپ نے آگر جھے سلام کرتا ہے ، بیٹا جب بھی گھر میں آئا ہے میں جہال بھی ہوں ، آپ نے آگر جھے سلام کرتا ہے ، بیٹا جب بھی گھر میں آئے ہمیشہ مال کے پاس آئے اور آگر اپنی ای کوسلام کرے ۔ اس سلام کی خوب تا کید کریں ۔ آپ کی کمرے میں بیٹھی جیں ، کہلوا کیں اور آگر اپنی ای کوسلام کرے ۔ بیٹھ جیس کہ بیٹا درواز ہے ہی خادت ڈلووا کیں ، کہلوا کیں اور آگر کھول گیا تو بیٹے کو با ہر بھی جیں کہ بیٹا درواز ہے ہے باہر جاؤاور پھر گھر میں ، خل ہوکر آؤاورا پی ائی ورآگر اورائی ور آگر اورائی ور آگر ور آگر اورائی ور آگر ور آگر ور آگر اورائی ور آگر ور آگر ور آگر ور آگر اورائی ور آگر ور آگر

كوسلام كهورية في ما الله كالمست منت م تهين اجر في كار يجه جب بار بارسلام كرے گا تو اس کے اندر بیسنت زندہ ہو جائیگی ۔ جب بچیسکول سے آ کرآپ کوسلام كرے تو آپ بھى ہميشراس كے سلام كاجواب ديں إور جواب دينے كے بعداس ت ضرور پوچیں کہ بیٹے آپ نے سکول میں وقت کیے گزارا۔ تین حارمنٹ اس موقع پراس بچے کو دے دیں۔ بیار بھرے چھوٹے تھوٹے سوالات کریں ، ایک تو بوچیں کے بینا! آج سکول میں کیسی گزری؟ بچہ آپ کوتھوڑی ک دیر میں سب پچھ بتا دے گا۔ استاد نے یہ کہا ، جو بھی اہم باتیں ہوں گی ، Silent فیچر ہوں گے جواس کلام کے وہ سب کھے بتا دے گا ..... مجھے آج انعام ملا .... مجھے آخ ماریزی ..... استاد نے بیدکہا... میرے دوست نے بیدکہا۔ جب اس نے سب باتیں بتا دیں تو زواجھی باتیں ہیں ،ان پر بیچ کوشا باش دیں ،جو بری باتیں سمجھیں ان پر وہیں بیج کو گفتین کردیں کہ بیٹا آپ کے دوست نے آپ کوچھ بات نہیں بتائی۔ یہ ایسے نہیں اليت ہے۔ تو گوياس نے آٹھ گھنٹے کے اندرجو پچھ سکھا ، اس میں جواجھی بات تھی آپ نے اس کواس ہے دل میں بیکا کردیا اور جوغلط با تیں تھیں آپ نے ان کوفلٹر کر دا۔ آپ، کے بہ آ تھومنٹ آٹھ گھنٹے پر بھاری ہوں گے۔ اگر آپ نے نے سے بچھ نہیں بوجھاتو جواس نے کلاس میں سنا ،اچھاسنا ، برا سناتمام تتم کے تصورات اس کے دل میں کیے ہوجائمیں گے۔اینے دوستوں سے ٹی : کُی با<sup>ک</sup>ین ، سے زہن میں کی کرلے گا۔اس لئے یہ چندمن آپ کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بچیآئے گھر میں آگرآ ب کوسلام کرے۔سلام کے بعد آب اس سے ضرور یو چیس کہ بیٹا سکول میں آج آپ نے دن کیے گزارا۔ بیٹی تم نے سکول میں آج دن کیے گزارا۔ وہ آپ کو چندمنٹ میں بتا دے گی کہ امی یہ ہوا۔ آپ س لیں ، ا حجی با توں کی تقید بی کر دیں اور بری با توں ہے منع کر دیں کہ بیٹا ہے احجی باتیں

الله المديد يمتر لاسول الله والله والله الله والله وا

نہیں ہوتیں ،آپ کی دوست نے یہ بات اچھی نہیں کی ، بیٹا یہ ایسے بات نہیں کرتے۔ چند منٹ کلتے ہیں لیکن ان چند منٹ میں آپ نے اینے نیچے کو برے اثرات سے بچالیا اور نیکی کے اوپر جمادیا۔

جب آپ ایما کرلیں تو پھراس کے بعد آپ اس بیچے کواہنے باس بلالیں بچہ جب آپ کے قریب آئے تو اس کے سرپر شفقت کا ہاتھ رھیں۔ بیسر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بیچ کوساری زندگی اس کی اس محسوس ہوگا پھر بنیچ کے ماتھے کا یا رخسار کا بوسہ لیں کہ بیٹا آپ نے اچھادن گزارا۔ آپ نے جب بیرا یک عادت بنالی کہ بچہ آپ کوآ کرسلام کرے گاتو پہلے آپ اس کی کارگز اری پوچھیں گی ، پھراچھی باتوں کی تقید بی گردیں گی ، بری با توں کوفلٹر کردیں گی ، پھراس کواینے یاس بلا کراس کے سریر محبت کا ہاتھ رکھیں گی تو یہ سایہ ہی تو ہوتا ہے جو بیچے کو یقین دا تا ہے کہ تمہارے سریر ماں باپ کی شفقتیں موجود ہیں۔اس دفت آپ کا بیچ کے سر یر ہاتھ رکھ دینا بیچ کے او پر رحمت کے سانے کی مانند ہوتا ہے۔ بید Protected .feel (احساس تحفظ ) كرتا ب، Alighted feel (بلكا كيلكا محسوس) كرتا ب، اسينے دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ مير ہے سر پر کوئی ہے۔ چنانچ مر پر دست شفقت رکھیں ، بیچ کو بوسہ دیں اور بوسہ دینے کے بعد آپ نے مہلے سے کوئی آنسکریم ،مشروب یا کوئی میشی چیز جوبچه بیند کرتا ہے ،اس کوفریج میں نہرور تیار کر کے رکھیں اور پھراٹھا کر بیچ کوویں ،لو بیٹا رپیس نے آپ کے لئے رکھا تھا ، کھالو۔ ایسے وقت میں جب بحیہ بھو کا پیاسا سکول ہے آیا ہے آ ب اس کی مرغوب چیزتھوڑی` س اے کھانے کوویتی ہیں تو آپ اینے بچے کا دل موہ لیتی ہیں۔ آپ سمجھ ہی نہیں سكتيں كه بچهاس وفت آب ہے كتنى محبت كرنے لگ جاتا ہے تو يجے نے آنمر تحفظ سكول مين لكائے اور آپ نے آتھ منٹ لكاكراس يچے كى تربيت الى كردى كديج

کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی۔ انہی با تیں آگئیں۔ بری با تیں اس کے ذہن سے فتم ہوگئیں۔ اب اس بچے نے جود ن بھی گزارا تھا وہ اس کے لئے خبر کا دن بن گیا۔ باقی وقت تو اس نے آپ کی نظروں میں گزارنا ہے اس لئے آپ کے چند بچے ہوں یا وہ بچے ہوں یا ایک بچہ ہو، جتنے بچے بھی ہوں جب بھی گھر آئیں باری باری سب کوابیا کریں، سب کوانفرادی توجہ دیں، بینہ ہو کہ بچے کو پیار کریں اور بٹی باری سب کوابیا کریں، سب کوانفرادی توجہ دیں، بینہ ہو کہ بچے کو پیار کریں اور بٹی نوخ منصی سمجھیں۔ اسے اپنا فرض منصی سمجھیں۔ اسے اپنا ورش منصی سمجھیں۔ اسے فرائض میں شامل کو ایک کی دورش منصی سمجھیں۔ اسے اپنا ورش منصی سمجھیں کی اورش منصل میں من شامل کی اورش منصل میں من شامل کی اورش منصل کی منصوبی میں من شامل کی منصوبی میں میں منصب کو اسے منصب کی منصب

یے میں اچھی عادات پیدا کرنے کا حیرت انگیزنسخہ

بی کی گھٹے باہر گزار کر آیا۔ اب آپ نے اس بیچ کواس موقع پرالی محبت

دی ہے کہ بیچ کے اندراچی عادتیں جم جا کیں اور بری عادتیں اس سے دور ہو
جا کیں۔ اس لئے جب بیچ سکول سے آتے ہیں، اس وقت کی بین گے، مؤدب
جس عورت نے کی ادا کر دی اس کے بیچ ساری زندگی نیک بنیں گے، مؤدب
بنیں گے ادر ماں کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے۔ بیچ کھی نہیں بھول سکتے
سیس کے اور ماں کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے۔ بیچ کھی نہیں بھول سکتے
کہ جب ہم سکول سے آتے ہے ای ہمیں کتنا پیار دیتی تھیں، جب آپ بوڑھی
ہوجا کی گی نیچ جوان ہوجا کی گئی گئی گئی کے بین نے آپ کوایک تحذہ دے دیا
آپ نے ان کا خیال رکھا۔ لہذا یوں بھے لیجے کہ میں نے آپ کوایک تحذہ دے دیا
آپ اس پر ممل کر لیجے اور پھراس کے اثر ات بیوں میں خود دیکھیں گے۔ آپ کوایک تحذہ دے دیا
ول نے دعا کی نگلیں گی کہ دب کر یم بیجوں کی ایچی تربیت فرمادے۔

نى مُنْ اللِّهُ اللَّهُ كَاللَّهُم كَاسِنْتُ مَظْهِرُهُ

حضورا كرم مؤليكم تشريف فرمايس امام حسن تشريف لاع، في مؤليكم ك

نواے فاطمۃ الز ہڑا کے بڑے بیٹے۔ بیچے تھے، بی شائیآ کی فدمت میں آئے۔
آپ شائیآ ہے نے ان کا پوسہ لیا بیار کیا، جب آپ شائیآ ہے نیار کیا تواس وقت ایک صحابی بیٹے تھے اقرع ابن حابس سی بوقیم کے آ دمی تھے وہ ود کھے کر جران ہو گئے۔
کہنے لگے ااے اللہ کے بی شائیآ ہم مرے تو دس بیچ بیں اور میں نے بھی کی کواس طرح بیار نہیں کیا، نبی شائیآ ہم نے فرمایا (من لا یو حم لا یو حم ) جو آ دمی رخم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ ایک اور مرتبہ ایسا ہوا ، ایک اعرابی نے ویکا کے لئی اللہ اس کے لگا ، اے اللہ کے بی شائیآ ہم ایس تو بچوں کوالے بیار نہیں کرتا جسے آپ شائیآ ہم اس کرتے ہیں۔ نبی شائیآ ہم نے فرمایا ، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال لیا اور کرتے ہیں۔ نبی شائیآ ہم نے فرمایا ، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال لیا اور کرتے ہیں۔ نبی شائیآ ہم نے فرمایا ، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال لیا اور کرتے ہیں۔ نبی شائیآ ہم نے فرمایا ، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال لیا اور کے جی اس سے محروم کردیا تو کوئی کیا کرے؟ تو معلوم ہوا کہ بچوں سے بیاد کرنا انسانی فطرت ہے تو بچوں کو بیار دیا کریں ۔

## بچول سے محبت پر جنت کی بشارت

سیدہ عاکشرض اللہ عنہا کے پاس ایک مرتبہ ایک ماں آئی۔ اس کے ساتھ دو بیٹے ہتے۔ ان کو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے تمن مجود یں کھانے کو دیں ماں نے کیا کیا ، ایک مجود ایک بیٹے کود ے دی دوسری دوسرے جیٹے کود ے دی اور اپنی کھجور خود کھانے کی بجائے ہاتھ میں پکڑئی۔ جب ددنوں بچوں نے اپنی اپنی کھجور ہیں کھالیں تو پھر تیسری مجود کو لیچائی نظروں سے دیکھنے لگے تو ماں نے اس کھجور کے دو گلڑے دھا گلڑا ایک کو دیا اور آ دھا گلڑا دوسرے کودے دیا۔ بچوں نے اس کوجی کھالیا اور خوش ہو گئے تو عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بری جران ہو کھئے۔ اس نے خود نہیں کھایا اپنا حصہ بھی بچوں میں تقدیم کوسنایا کہ ماں کی محبت دیکھئے۔ اس نے خود نہیں کھایا اپنا حصہ بھی بچوں میں تقدیم کوسنایا کہ ماں کی محبت دیکھئے۔ اس نے خود نہیں کھایا اپنا حصہ بھی بچوں میں تقدیم کوسنایا کہ ماں کی محبت دیکھئے۔ اس نے خود نہیں کھایا اپنا حصہ بھی بچوں میں تقدیم کوسنایا کہ ماں کی محبت دیکھئے۔ اس نے خود نہیں کھایا اپنا حصہ بھی بچوں میں تقدیم کوسنایا کہ ماں کی محبت دیکھئے۔ اس نے خود نہیں کھایا اپنا حصہ بھی بچوں میں تقدیم

وق الداران بيد كامراد المنظمة المنظمة

## بيح كوتو حيدسكهاي

ایک اور برااہم نقط ہے کہ بنچ کے دل میں بچین سے ہی ایمان کو مضبوط کیے ، تو حید کا تصور مضبوط کرد ہیں ۔ بنچ کے دل میں اللہ سے تو کل بیدا کرد ہی ۔ بیا کہ دہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ الی تربیت کرے کہ بنچ کے دل میں ڈربھی اللہ رہا ہو، امیدیں ہوں تو اللہ کے ہو ۔ اللہ کی ہو ۔ ۔ اللہ دب العزت کا ہو، امیدیں ہوں تو اللہ کے ہو ۔ ۔ ۔ اللہ کی ہو ۔ ۔ ۔ تو حد اللہ اللہ علی ما کمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں ۔ ۔ ہمارے پہلے وقت کی انجھی ما کمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں ۔

## خواجه قطب الدين بختيار كاكن كي والده كي تربيت

انٹریا میں ایک ہزرگ گزرے ہیں جومغل باوشاہوں کے پیرکہلاتے ہیں۔
خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ الشعلیہ، قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے جہاں یہ لیٹے ہوئے آرام فرمارہ ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی ، ذراسمجے بوجھ جہاں یہ لیٹے ہوئے ، ماں باب بیٹھ کرسوچنے لگے کہ ہم بیجے کی کس طرح اچھی تربیت کریں کہ ہمارا بچھاللہ دب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ دونوں آپس

بیوی کہنے لگی کے میرے ذہن میں ایک بات ہے میں کل سے اس پڑمل کروں گی جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ ہے محبت کرنے ولا بن جائے گا۔ خاوند نے کہا ، بہت اچھا۔ چنانچے اگلے دن جب بیٹا مرسے میں گیا تو پیچھے ماں نے ان کی روئی بنا دی اور Closet ( جھیلی ) کے اندر کہیں چھیا دی۔ جب بچہ آیا تو کہنے لگا ، ای! مجھے بھوک گئی ہے ، مجھے روٹی دیں ۔ ماں نے کہا کہ بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ تعالی دیتے ہیں آپ کوبھی اللہ تعالیٰ ویں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجے۔ بیٹے نے مصلی بچھایا ، دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا ما تکنے لگا ،ا ہے اللہ! میں ابھی مدرسہ ہے آیا ہوں ، تھکا ہوا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور بیاس بھی لگی ہوئی ہے، اللہ! مجھے روٹی بھی دے دیجئے اور یانی بھی دے دیجئے۔ اے اللہ! بجھے جلدی سے دے ریجے۔ بیدعا ما تکنے کے بعد منے نے یو چھا کدائ اب میں کیا کروں؟ تو مال نے کہا کہ بینے اللہ نے تیرارز ق بھیج دیا ہوگا تو کمرے کے اندر تلاش کر بچھے ال جائے گا۔ چنانچہ بچہ مصلے سے اٹھ کر کمرے میں آیا ، ادھر ادھر دیکھا ، کچی مال نے گائیڈ کیا، چنانچہ جب اس نے Closet کھول کرد کیلا، اس میں گرم کرم کھا ٹا یکا ہوایا ا تھا۔ وہ برا خوش ہو گیا بھر کھانا کھاتے ہوئے یو چھنے لگا، ای!روز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ماں نے کہا، ہاں بینے!روز اللہ تعالیٰ ہی ویتے ہیں ،اب پیروز کی عاوت بن حى \_ بجديدرسه = أتااورآ كرمصلے ير بيه كروعا مائلتا ـ مال نے كھانا تيار كھا ہوتا وه کھانا بیچے کومل جاتا اور بچے کھانا کھالیتا۔ جب کی دن گزر گئے ، مال نے محسوں کرنا شروع كرديا كه بجهالله تعالى كمتعلق سوال يوجيف لكامى! سارى مخلوق كوالله تعالى کھاٹا دیتے ہیں ، ای اللہ تعالی کتنے اچھے ہیں ، ای اللہ تعالی ہرروز کھاٹا دیتے

یں۔اللہرب العزت ہے محبت خوب بیٹھنے لگ مئی ، ماں بھی بڑی خوش نئی کہ۔نبَہُ کی تربیت اچھی ہور،ی ہے تو میسلسلہ کی مہینے ایسے ہی چلتا رہا۔

ا کیک دن ایبا آیا کہ ماں کوئسی تقریب مین رشیتے داروں کے گھر جانا پڑا۔ یجاری وقت کا خیال ندر کھ سکی ، جب اسے یاد آیا کہ بیروفت تو بیچے کے واپس آنے کا ہوچا تھا تو مال گھرائی کہ میرابیٹا سکول سے واپس گھر آ گیا ہوگا اگراس کو کھا تا نہ الا تومیری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔اب آئھوں میں ہے، آنسوآ گئے۔ برقعہ پہنا، قدم تیزی سے اٹھارہی ہے، آکھوں سے آنسوئی ٹی گررہے ہیں، اللہ سے فریادیں کرتی جارہی ہے میرے مولا! میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی کہ میرے مٹے کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے۔اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ، میں وقت کا خیال ندر کھ کی ، کھانا بکا کرنبیں رکھ آئی ۔ اللہ! میرے جیٹے کا یقین ندٹو ئے ، اللہ میری محنت ضائع نه کردینا ،روتی ہوئی ماں بالآخر جب گھر پنجی تو کیا . پھتی ہے کہ بچہ بستر کے اور آرام کی نیندسویا ہواہے، مال نے غنیمت سمجھا اور جلدی سے پکن میں جا کرکھا نا بنا دیا اور پھراہے کمرے میں چھیا دیا۔ پھراہیے بیٹے کے یاس آئی ، آ کراس کے رخبار کا بوسہ لیا، بچہ جاگ گیا، مال نے سینے ہے لگا لیا،میرے نیئے متہیں آئے ہوئے در ہوگئ ممہیں بہت بھوک گئی ہوگی ، بہت بیا س تی ہوگی ۔ بينا! المفواللد مدرق ما مك لو بينا بشاش بشاش المهر بيه كيا ، اي محص بعوك نزن كى ، ياس نبيس كى \_ مال نے يو جھا، بينا! كيون ؟ بينا كنے لگا، اى جب ين مدرے سے گھرآیا تھا، میں نے مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھا کرالڈرسے دعا ما تگی ، اللہ میں مجوكا مول ، پياسا مول ، جمع كهانا دب ديجة اورالله! آج نوا ي بهي گريزنون ہیں۔امی امیں نے بیدعاما نگ کر کمرے میں جاکر دیکھا تو امی ا مجھے کمرے میں ا یک روٹی پڑی ہوئی ملی میں نے اسے کھالیالیکن ای بومزہ مجھے اس روٹی میں آیا

الرجين سے بى اولياء الله والى صفات سكھاميں؟ كديج بين سے بى الناصفار ، كم

بجول کواللہ والوں کے واقعات سنائیں

ایخاندر پیدا کرلیں۔

صدیت پاک میں آنا ہے کہ اپنے بکول کوئین چزیں سکھاؤ۔ انگر رب المزرت سکھاؤ، نی میں آنا ہے کہ اپنے بکول کوئین چزیں سکھاؤ، کر آن کی مجت سکھاؤ، انمل میت کی محبت سکھاؤ، کر آن کی مجت سکھاؤ، انمل میت سکھاؤ، ان کی مجت سکھانا، یہ تو مال کے بس میں ہے، اگل کا طریقہ ہے، کہ الفر کی محبت ہے، متعلقہ واقعات سنا بھی، نی سٹھ آئی کی نسبت ہے متعلقہ واقعات سنا بھی، قرآن باک کی محبت ہے متعلق واقعات، سنا کمیں۔ تصنی القرال ماب المرات ہے واقعات بی بنب بچول کی کچھ واقعات سنانے ہیں القرال ماب ہے کہ المحقوظ واقعات سنانے ہیں بنب ہو کر قرائن ہے کہ واقعات سنانے ہیں القرائ کو بائے بہو کر قرائن ہے کہ بالمحقوظ واقعات سنائیں تا کہ بنجے جب بڑے ہو کر قرائن پر حسیں گے، وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اوہ ان کے دل بین پہلے ہے موجود ہوں گے ۔ تو بچوں کو انجی پر حسیں گے، وہ وہ وہ اقعات ان کے دل بین پہلے ہے موجود ہوں گے ۔ تو بچوں کو انجی سنا ہے بہول کرائم کے انوال سنا ہے تا کہ بچوں کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوا وہ دیجے نیک بن کر زندگی گزار نے کا اراوہ تا کہ کہوں کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوا وہ دیجے نیک بن کر زندگی گزار نے کا اراوہ کر لیں ہے کہوں کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوا وہ دیجے نیک بن کر زندگی گزار نے کا اراوہ کر لیں ۔

المالدار المالال المالالمال المالالمال المالالمال المالالمال المالالمال المالالمال المالالمال المالالمال المالالمال المالالمالية

بجول كاجذبه عجسس

ایک اور بات بہت اہم ہے کہ بچوں کی عمرالی ہوتی ہے کہ انہوں نے گردو پیش کو دیکھ کرسکھنا ہوتا ۔ بچوں میں تجس اور پچھ سکھنے کا جذبہ اینے عروج پر موتاہے۔اس لئے آپ دیکھیں گی کہ بچہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ میں پڑتا ہے تعوری دریاتھ میں لیتا ہے۔ س لئے؟ .... ہاتھ میں لے کروہ دیکھتا ہے یہ چز سخت ہے یا زم ہے۔ جب ہاتھ لگا کراس کو پنتہ چل میا کہ بیزم ہے یا سخت ،اس کے بعدوہ بچیاں چیز کومنہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ وہ اس کا ذا نُقَد چکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس زمی یا تخی کو د کھے کروہ ہر چیز کو پہیا نتا ہے کہ سے چیز کسی ہے۔ یاللہ تعالی نے فطری طور پر نیج کے اندر سکھنے کا جذب رکھ دیا ہے۔ ای کے بیشنے کی چیز پہلے اٹھا تا ہے ،اے ہاتھ لگا تا ہے پھراے مندمیں لے ماتا ہے، مندمیں اس لئے لے جاتا ہے تا کہ پنتہ چلے کہ اس کا ذا کقتہ کیسا ہے۔ پھر اسے زمین پر مینکے گاتا کہ پت چلے کہ اس کی آواز کیسی آتی ہے؟ اب شیشے کی او ان والى چيزوں كو بيانا بيدمال كى ذمددارى ہے۔ يجے في ورويا تواس كى پٹائى نہ كرير یہ بیجے کا فطری عمل تھا جو بیجے نے کیا،تصور مال کا تھا اور مار بیچے کو برا رہی ہوتی ہے۔ بیتوشیشے کی چیزوں تو ژویتا ہے بیچے نے تو تو ژنی ہیں بیچے کو کیا پیتہ کہ بیرٹو ئے جائے گی۔اس نے توانی دانست میں صرف بید یکھا کہ اس کی آ واز کیے آتی ہے۔ چمنا کے گی آواز آئی بحد خوش ہو گیا۔

بچوں کے سوالات سے مت گھبرا ہے

جب بنج در ااور بردے ہوتے ہیں وہ چیز وں کونہیں تو ڑتے ، پھروہ ماں باپ سے سوال یو چھنا شروع کر دیتے ہیں ، کی بچے تعوڑ ہے سوال یو چھتے ہیں ، کئی زیادہ

سوال بوچھتے ہیں۔جو بیجے زیادہ سوال پوچھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ذبین نیج موتے ہیں۔ سوال کا جواب دیے سے مت گھرایا کریں ، بے کو مطمئن كرنے كى كوشش كريں ، كى مرتبہ بچەمطمئن نبيل ہوتا۔ مال كے جواب سے کوئی Counter question کردیتا ہے۔ ماں رحمکاری ہے کیا ہروقت تم سوال پوچھے رہے ہو۔ چپ کرو، خبردار جواب بولے۔ اگرآپ نے اب دھمكا كر چیپ کروا دیا تو بچہ چیپ تو ہوجائے گا گراس کے ذہن سے سوال تو نہیں نظے گا ،وہ تنہائی میں بیٹھ کرسوچتار ہے گا۔ آپ نے شیطان کوموقع دے دیا وہ ای سوال کو بہانہ بنا کرسویے گامیری امی کو پچھ پیتہ ہیں ،میری امی کو نید دین کا پیتہ ہے نہ دنیا کا یتہ ہے، وہ مال کے خلاف بیٹھ کرسو ہے گا۔ آپ نے ڈانٹ پلائی ،اس کااٹر بچے کے دل پر ہوا ، وہ تنہائی میں جا کر ماں کے خلاف سوچنا شروع کر دے گا۔اور اگر باپ نے ایما کیا اور بایول کی تو عادت ہی ایس ہوتی ہے کہ ایک آوھ بات کا جواب دیتے ہیں اور اگر دوسری بات کر دی تو کہتا ہے بردا فلاسفر بنمآ ہے چل وفعہ ہوجا۔اگرایی بات کر دی تو اس نے بیچے کے دل میں این دشمنی کا پیچ بودیا۔ ماں باب كوچا ہے كدا يسے نے نہ بويا كريں ۔ اگر نے بوئيں كے توكل ان كوكا شخ يرميں ك يدكان داردرخت جن ان كاندر بيدا مول كوتوكل مال باب كماته ان کاروبی بھی ایما ہی ہوگا۔اس لئے بیچے چاہے جتنے مرضی سوال پوچھیں ، جمل مزاجی کے ساتھ بے کومختم جواب بتاتی رہیں حتیٰ کہ بچہ مطمئن ہوجائے۔

فطرت نے اس کے اندرایی طلب رکی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے اس لئے اس کوقطرت کا ایک مل بچھتے ہوئے نیچ کی باتوں کا آرام سے چواہ وی اور اگر کوئی بات آ ب محسوس کریں کہ بچہ مطمئن نہیں ہوا تو اپنے میاں سے دیا در اگر کوئی بات آ ب محسوس کریں کہ بچہ مطمئن نہیں ہوا تو اپنے میاں سے Socuss کریں ، میچے جواب نہ لئے تو کسی بڑی عمر کی عورت یا مرد سے

Discuss کریں ، یخ سے Discuss کریں ، کی عالم سے اس کا جوار پچوائیں اور جب اس کا سجح جواب ل جائے پھرا ہے بچے کو بیٹھ کر بتا کیں۔ بیٹے آب نے جھے سوال پوچھا تھا،اس وقت توش اس کا جواب شدوے کی اس کا اصل میں بیرجواب ہے۔ جب آب بیچے کومطمئن کردیں گی تو بچہ بھے گا کہ جومیری امی کہتی ہے بس مجھے اس بات کو مان لیما ہے۔ اس طرح نیچے اینے مال باب کے بہت قرمانبردار ہوجاتے ہیں۔ان کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے کہ مال جو کہتی ہے، ووسو چی بھی بات ہوتی ہے اور میرا کام تو اس پڑمل کرنا ہوتا ہے۔ کی مرتبہ ایسے بھی موتا ہے کہ کھے بیجے قدرتی طور پر کندؤ بن موتے بین ، کندؤ بن سے کیا مراد؟ کھاتو ہوتے بی Extraordinary (غیرمعمولی) ذہن کے بیں اور کھے نیچ ایسے موتے ہیں جن کی زبنی صلاحیتیں کھلنے میں دریگتی ہے۔شروع میں ان کے اویر غوبیت ہوتی ہے، وہ غی سے ہوتے ہیں، بچے کو مجھایا جائے وہ مجھتے نہیں ۔ بس لا ابالی ی عرکھیلنے کی ۔ بچہ اگر کند ذہنی کا اظہار کرے تو اس سے گھبرا ئیں نہیں ، کوئی بات نبیں ،تھوڑ اسابر اہو کر بیے کی ذہنی صلاحیتیں کھل سکتی ہیں۔

#### آئن سائن سائنسدان کیسے بنا

چنانچ سائنس کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آئن سٹائن جو دنیا کا اتنا بڑا سائنس دان تھا، جب بہ چھوٹا بچہ تھا، سکول جاتا تھا، اس کو گنتی بھی پوری نہیں آتی مقی ۔ حقیٰ کہ جب بہ کنڈ کیٹر کو پیسے دیتا اور وہ اس واپس دیتا تو بیا کثر اے کہتا تم نے جھے پورے بیے واپس نہیں کئے اور جب وہ اے حساب سمجھا تا تو بیسے بورے ہوئے دندگی دندایا ہوا ۔۔۔۔ ایک مرتبہ س کے کنڈ کیٹر نے اسے کہد دیا کہ تو بھی کیسے دندگی گزارے گا تجھے تو حساب بھی نہیں آتا۔ بس اس کے دل میں یہ بات بیٹھ کیسے دندگی گزارے گا تجھے تو حساب بھی نہیں آتا۔ بس اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے حساب پڑھنا ہے۔ چٹانچہ اس نے حیاب پر محنت کرنا شروع کر گئی کہ میں نے حساب پڑھنا ہے۔ چٹانچہ اس نے حیاب پر محنت کرنا شروع کر گئی کہ میں نے حساب پڑھنا ہے۔ چٹانچہ اس نے حیاب پر محنت کرنا شروع کر

وره المديد على المال المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

دی \_فزکس پرمحنت کرنی شروع کردی اور Theory of realitivity کا تصور پیش کیا اور آج سائنس کی دنیا میں لوگ اس کا ایسا احر ام کرتے ہیں جیسے دین کی دنیامیں بغیروں کا حرّام کیاجاتا ہے۔اگر چہ مثال ایک کا فریحے کی ہے مرسوچنے میں ہمارے گئے ایک اچھی مثال ہے کہ بچشروع میں کی دفعہ کند ذہن ہوتے ہیں مگریه مطلب نہیں کہ میں ماری زندگی کند ذہن ہی رہیں گے۔ تواگر آپ بچے کو جھتی ہیں کہ ذہین ہے تو شروع ہے ہی پیشل ایج کیشن کا انتظام کر لیں ، یاد رکھیں پیشل ایجوکیشن کے ذریعے بچول کواچھی تعلیم دی جاسکتی ہے۔ہم نے دنیا میں دیکھا کہ لوگ این نابینا بچوں کوالسی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں ،لوگ اپنے نابینا بچوں کو بہت بڑے بڑے عالم آور حافظ اور قاری بنالیتے ہیں۔ایے بچوں کو تعلیم ہر حال میں دیجے۔ خدانخواستہ بچہ معذور ہے تو جے کو Ignore ( نظرانداز ) نہ کریں۔ آپ کے او برفرض ہے کہ اس بچے کوعلم سکھا کیں ، اگراس کوعلم آگیا تواب اس کے لئے زندگی میں آسانیاں ہوجا کیں گی۔ہم نے بڑے Handicappe (معذور) شم کے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے بزنس مین ہے ہوتے ہیں ، وہل جیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں گران کے سامنے لاکھوں كرورُ ول كے فيلے مورب موتے بيل اور وہ نوجوان جو تعليم يافتہ يوتے بيل Handicapped (معذور) ہونے کے باوجود اتنے بہترین تاجر بنتے ہیں۔ اتے بہترین انسان بنتے ہیں ،اتے بہترین عالم بن جاتے ہیں تواس لئے بیکسی حالت میں ہو یے سے ناامیر نہیں ہونا جا ہیں۔ البت محنت ذرازیادہ کرنی پرتی ہے۔ گرز بیت ای کانام ہے کہ مال باپ تربیت اچھی کریں۔ والدین نے بیے کی تربیت اچھی کر دی تو اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی ، نی می آیم کا قرب نصیب ہوگا۔اس لئے اس کوایک ذمہ داری سمجھ کر بورا سیجے۔ بی منطقیم بھی بچوں کو سمجھایا العلاقية ي كالمرك المركزي المولى المركزي المر

#### بچوں کو ہرے دوستوں سے بچاہئے

ا یک بات اور ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو ہرے دوستوں ہے بچانے کا اہتمام سریں ۔ یا در کھنا کہ بیجا ہے دوستوں ہے اتن گندی با تیں سیھے ہیں کہ جن باتوں كامال باب تصور بھى نبيس كر سكتے۔اس لئے مال باب دونوں كو جا ہے كه يج ك دوستوں پر نظر رکھیں ۔ کلاس روم میں کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے ، اس کا بھی ذرا میچرے پتہ کرتے رہیں اور نیچر کو کہیں کہ وہ بھی بیچے پر نظرر کھے۔ بیچے کے دوست اگرا جھے ہوں مے تو بچے کی بیڑی کنارے لگ جائے گی ، کشتی کنارے لگ جائے می اور اگر دوست برے ہوئے تو بیجے کی کشتی کو ڈبو کرر کھ دیں گے ۔ دوست ہی بناتے ہیں، دوست ہی بگاڑتے ہیں۔ نبی اکرم النہ اللہ نے فرمادیا کہ السفرع عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيلِهِ "انسان توايخ دوست كردين پر موتا ہے۔"اس كے اس یات کا خاص خیال رکھنا جاہیے۔ یکے ذرا بڑے ہوئے ، بٹی بڑی ہوگئ ،اب سوچیں کہ کن لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتی ہے، وہ نمازی ہیں یانہیں ۔ نیک محمروں کی ہیں یانہیں ، یردہ کا خیال رکھنے والی ہیں کہبیں ، کبیرہ گنا ہوں کی مرتکب ہونے والی میں تو کل کوآپ کی بٹی بھی انہی جیسی بن جائے گی۔اس لئے ان پر خاص نگاہ رکھنا ماں باب کی ذمہ داری ہوتی ہے ۔ اولا دکو برے دوستوں سے بجائے۔اس لئے پہلے وقت میں مشائخ اینے بچوں کونفیحتیں کرتے تھے کہ کس کو دوست بنانا جا ہے اور کس کودوست نہیں بنانا جا ہے؟

امام باقر الماسيخ سين كوليحين

امام جعفرصا دق رحمة الشعلية فرمات بي كدمير عدوالدامام باقر رحمة الشعليه

ادلاد كرنديت كينري امول المحافظة المحافظة المحافظة اللادكة بيت كرونها امول المحافظة اللادكة بيت كرونها امول المحافظة ا

نے پانچ نفیحتیں کیں کہ بیٹا پانچ لوگوں ہے دوئی نہ کرنا بلکہا گرکہیں راستے میں چل رہے ہوں توان کے ساتھ مل کربھی نہ چلنا، و دانخ خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے یو چھا، ابو! وہ کون؟ توانہوں نے فرمایا!

ایک .....جھوٹے سے دوئی نہ کرنا میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ فرمانے لگے اس کئے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گااور قریب کو دور دکھائے گااور تمہیں دھو کے میں رکھے گا۔ میں نے کہاا جھز۔

دوسرا .....فرمانے لگے، تم کسی بخیل سے دوئی نہ کرنا، کنجوں کھی چوں سے دوئی نہ کرنا، کنجوں کھی چوں سے دوئی نہ کرنا۔ میں نے کہا، کیوں؟ فرمانے لگے، وہ تمہیں اس وقت جھوڑ دیے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، وہ دھو کہ دے جائے گا اس لئے اس سے بھی دوئی نہ کرنا۔

تیسرا سفر مانے گئے، فاجر فاس سے بینی جواللہ کے حکموں کوتو ڑنے والا ہو
اس سے بھی دوئی نہ کرنا۔ میں نے بوچھا، کس لئے؟ فرمایا، اس لئے کہ وہ تہہیں
ایک روٹی کے بدلے چی ڈانے گا بلکہ ایک روٹی سے کم کے بدلے میں چی دےگا۔
میں نے بوچھا، ابو الیک روٹی کے بدلے میں بیخے کی بات توسیحے میں آتی ہے، ایک روٹی سے کم میں کیسے بیچے گا؟ فرمایا، میٹے اوہ ایک روٹی کی صرف امید پر تمبار اسود الرفی سے جو خدا کے ساتھ دفا دار تہیں جائے وے گا۔ یعنی فاس بندے کا کیا انہ ار سے جو خدا کے ساتھ دفا دار تہیں وہ بندوں کا وقا دار کیسے ہوسکتا ہے؟

چوتھا ....فرمایا کہ بیو**تو ف ہے** دوئی نہ کرنا میں نے پوچھا کس لئے ؟ فرمہ اس لئے کہوہ تمہیں نفع بہنچا نا جا ہے گا اور نقصان پہنچاد ہے گا۔

پانچوال .....فرمایا! تنظیم رحی کرنے والے ، رشتے نا طے تو ڑنے والے بے وفا انسان کے ساتھ دوئی نہ کرنا کہ بے وفا بالاً خربے وفا ہوتا ہے۔ توپہلے وقت میں المالم ا

والدین این بچوں کو سیحتیں کیا کرتے تھے۔

بچوں کوسلام اورشکر بیادا کرنے کی عادت ڈالیں

جھوٹے بچوں کوسلام کرنے کی عادت ڈالی**ں۔انھی**ں بتا تھیں کہ بیٹے دوسروں کودیکھیں تو سلام کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں ہے سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ سلام كالفاظ بجول كوسكها كير- في من المالي فرمايا افشوا السلام بينكم "تم سلام کوعام کرو' ایک دوسرے کے درمیان روائ دو ۔ تو ہمیں جا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کوسلام کہنے کی عادت ڈالیں۔اس سے بیچے کے دل سے جھک دور ہو جاتی ہے اور وہ ڈیریشن میں نہیں جاتا ، دوسروں کو دیکھ کرخوفز دہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو سلام كرنے كى عادت موتى ہے ۔ تو مال كو جاہے كد يج كوسلام كہنے كا طريقه سکھائے تا کہ بیچے کے دل ہے مخلوق کا ڈر دور ہوجائے اور بیچے کے اندر جرأت آ جائے ، وہ بردلی ہے نج جائے ۔اس طرح بیجے کوشکریہ کی عادت بجین ہے سکھائیں چھوٹی عمر کا ہے ذراسمجھ بوجھ رکھنے دالا ہوتو اس کوسمجھائیں کہ جبتم سے کوئی نیکی کرے بھلائی کرے ،تمہارے کام میں تمہارا تعاون کرے تو بیٹا اس کا شربیادا کرتے ہیں۔ چنانچہاس کوشکرید کی عادت بجین سے ڈالیں۔ جب وہ . نسانوں کاشکرادا کرے گاتو بھراس کواللہ کاشکرادا کرنے کا سبق بھی مل جائے گا۔ ني التَّهَ الله "جوانسانون كا يشكر الناس لم يشكر الله "جوانسانون كاشكريدادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر اوانہیں کرتا'' ۔ تو پیشکر پیرکی عادت ہمیں ڈالنی جا ہے ۔ مجیب بات ہے ہمیں اس کا اتنازیادہ تھم دیا گیا مگر آج شاید ہی کوئی ماں ہوجوا ہے ۔ ییے کوشکر یہ کے الفاظ سکھائے ۔ جزا کم اللہ، جزاک اللہ خیرا یہ الفاظ اپنے بچوں کو سکھائیں تا کہ بیچے کو سخت سنت کے مطابق شکریہ ادا کرنے کے الفاظ آتے ہوں۔ آج يمل هارا تعاليكن غيرمسلموں نے اس كوا پناليا۔

# نبچے کوشکر میں تھانے کا عجیب واقعہ

یہ عاجز ایک مرتبہ شاید 1997ء کی بات ہے پیرس سے نیویارک کی طرف جا ر ہاتھا۔ جہاز کے اندر جب ایک سیٹ پر بیٹھا تو قدرتی بات ہے کے میری ساتھ والی سیٹ برایک فرانسیں اڑی آگر بیٹھ گی۔جس کے یا ساس کی تین جارسالہ بی تھی۔ اب تین ہی سیٹیں ہوتی ہیں، ایک سیٹ پر مال تھی ، ایک سیٹ پر اس کی بیٹی تھی اور ا کیسیٹ پر بیعاجز جیٹھا تھا۔ بیعاجز کی عادت ہے کہ جہاز کے دوران کوئی نہ کوئی كتاب ہوتى ہے جس كويڑھتے رہنے كى دجہ ہے ادھرا دھرنگا ہيں ہر گزنہيں انھتيں اور وفت الجھی طرح کٹ جاتا ہے۔اس لئے عاجز نے کتاب پڑھنی شروخ کی تھوڑی درے بعد ائر ہوسٹس نے کہا کہ کھانا Serve کرنا ہے۔ عاجز نے تو معذرت کر لی کہ بیرس کا کھانا معلوم نہیں کیسا ہوگا۔اس لئے سفر کے دوران بیتو اینا یکا ہوا کھانا ساتھ رکھتا ہے اگر نہ ہوتو پھر برداشت کر لیتا ہے ،منزل پر بھنچ کر کھانا کھا تا ہے۔ معذرت كرلى مراس لزكى في تو كهانا كے ليا۔ اب جب كھانا اس فے ليا تو اپن بیٰ پُوبشی کھلانے لگی اورخود بھی کھانے لگی۔ چونکہ وہ ساتھ والی کری پرتمی تو انسان نه بھی متوجہ ہو،اے انداز ہ ہوئی جاتا ہے کہ ہوکیار ہاہے۔ چنانچہ میں کتاب یز دربا تھا مر مجھے اس کے حرکات سے انداز وہور ہاتھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے این بچی کے مندمیں جاولوں کا ایک لقمہ ڈالا ،تو جب لقمہ بچی نے کھالیا وہ کہنے لگی Say Thank you (کہوشکریہ) چنانچہ اس بچی نے کہا Thank چردوسرا لقر ذالا پھر Thank you كہلوايا - بر برلقمد ذالنے كے بعدده مال ائى كى سے Thank you کالفظ کہلواتی رہی ۔میرے اندازے کے مطاق اس فرانسی الرک نے اس کھانے کے دوران 36 مرتبدائی کی سے Thank you کہلوا ہوگا۔ اب میں جران تھا کہ بی Thank you کی عادت دانتی بی کی محمیٰ میں رہ جائے

该(1)小心人==元小小的路路路铁红顶路路路低(1)小小人==元小小份

گ اور بیساری عمر شکر بیادا کرنے والی بن جائے گی۔ تو بیمل تو مسلمانوں کا تھا مسلمان بیٹیوں نے بھلادیا اور کا فروں کی بیٹیون نے اسے ابنالیا۔ اس لئے جمیں چاہے کہ ہم بجبین سے ہی بچے کو بیعادات سکھا کیں۔ سلام کرنے کی عادت ڈالیس، شکریے کرنے کی عادت ڈالیس۔ جب ماں نے بچے کوشکر بیکی عادت نہیں ڈائی ہوتی بڑا ہوکر یہ بچہ نہ باپ کاشکر بیادا کرتا ہے، نہ دالدین کا شکر بیادا کرتا ہے، نہ دالدین کا شکر بیادا کرتا ہے، نہ دالدین کا شکر بیادا کرتا ہے، اور کئی تو منحوس ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ناشکر بین جاتے ہیں۔ یہ لططی کسی کھی ماں نے ابتداء سے بیعادت کرتے۔ ناشکر بین جاتے ہیں۔ یہ لططی کسی کھی ماں نے ابتداء سے بیعادت کرتا ہی نہیں تھی۔ اس لئے جب بھی بچے کوکوئی چیز دیں، بچے کوکوئی چیز کھلا کئیں، اس کے کپڑے بہنا کئیں، کپڑے بدلوا کیں غرض کوئی بھی بچے کا کام کریں تو بچے کو کہیں کہ بینا کئیں، کپڑے بدلوا کیں غرض کوئی بھی بچے کا کام کریں تو بچے کو شکریہ اور کہا تھی عادت ہوگی جو ان اللہ کہا تو بیتہ ہوگا کہ بیں نے شکریہ ادا کرتا ہے۔ بیایہ ایچھی عادت ہوگی جو بچے کے اندر پختہ ہوجائے گ

#### سب سے بڑی بیاری دل آزاری سے بیچئے

ایک بات بچ کواور سکھا کیں کہ بیٹے سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے کہ تم فیم کو دکھ نہیں وینا ، کسی کو تکلیف نہیں دیل ۔ بچ چھوٹ ہوتے ہیں ، ایک دوسرے سے جلدی جھگڑ بڑتے ہیں ، جلد لڑ بڑتے ہیں ۔ لیکن جب آپ بچ کو سکھا کیں گئ کہ بچ تم نے کسی کو تکلیف نہیں دین ، کسی کا دل نہیں دیکھ ، آپ کر نے سے بیچ کے دل میں اہمیت آئے گئ کہ دوسروں کا دل دکھا ٹا اللہ تعالی کو بہت تا پہند ہے ۔ یا در دھا کہ بیاری ہے اور دوانیت ہے ۔ یا در دھا کہ بیاری ول میں سے سب سے بڑی دل کی بیاری ہے اور دوانیت ہیں سب سے بڑی دل کی بیاری ہے اور دوانیت میں سب سے بڑی دل کی بیاری ہے اور دوانیت میں سب سے بڑی ہوگ کو کہ ہوتا گئا ہیں کر دیتے ہیں کہ دوسرا تنہا ئیوں میں جا جا کر روتا ہے ۔ دوسرے کے دل کو دکھا ٹا آئ سب سے کہ دوسرا تنہا ئیوں میں جا جا کر روتا ہے ۔ دوسرے کے دل کو دکھا ٹا آئ سب سے آسان کام بن گیا حالانکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا گناہ میں ہے کہ کی

معجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو بچھ ڈھینڈا
پر کے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا
تومعجد گرادے، مندر گرادے، جو تیرے دل میں آتا ہے گرادے لیکن کی کا
دل نہ گرانا اس لئے کہ دل میں تو اللہ تعالی سے ہیں۔ جب آپ بچ کو یوں
سمجھا کیں گی کہ دل اللہ کا گھرہے کی کا دل نہ تو ڑنا تو بچ کوا حیاس ہوگا کہ میں نے
ایجھے اخلاق اینانے ہیں۔ دوسرے کے دل کو بھی صدمہ نہیں دینا۔

# بچے کو لطی پرمعافی مائلنے کا احساس دلا ئیں

اگر بح بھی لڑیڑے تو آپ دیکھیں کے اطلی کس کی ہے،اس کو بیارے مجما کیں کہ بیٹا ابھی غلطی کی معافی ما نگ لوتو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے تمهاری میلطی بیش بی نہیں ہوگ ۔ یے کومعانی ما تکنے کی نضیلت سنا کیں ۔معانی ما تکنے کا طریقہ بتا کیں۔اس کے ذہن سے شرم ختم کریں۔وہ بے جھجک ہوکرمعانی ما تکنے کا عادی بن جائے ۔غلطیاں چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں بروں سے بھی ہوتی ہیں۔ بیچ کوسمجھا میں کہ بیٹے جب بھی کوئی ایس علطی ہوجائے ، بندہ وہ کام کر بیٹے جونبیں کرنا تھا تو ایسے وقت میں معافی ما نگ لینی جا ہے ۔تو بندوں ہے بھی معافی مائے ۔ایے بہن بھائیوں ہے اگر بدتمیزی کرے یا ان کوکوئی دکھ تکایف دی یا جھگڑا کیا تو وہ ان ہے بھی مع**انی مائلے** ۔ پھراس ہے کہیں کہاللہ تعالیٰ ہے بھی معانی ما تک لوتا کہ اللہ تعالی بھی آپ سے کہیں ناراض نہ ہوں ۔ ہر وفت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات اس کے دل میں ڈالنا کہ نیک کام کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔فلال کام کرنے سے عاراض ہوتے ہیں۔ حی کہ بیج کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ کی نارافعگی سب سے بری چیز ہوتی ہے۔ یہ بیچ کی تربیت

## بچوں سے بڑوں جیسی تو قع مت رکھئے

انتے منروری ہوتا ہے۔

بچہ بچہ بی ہوتا ہے۔ جب بک وہ کھلے کودے گانہیں اس کی جسمانی نشوہ نما کیسے ہوگی۔ اور بچے ہے وہی بچھ تو تع رکھیں جو بچوں ہے رکھ سکتے ہیں۔ بروں جیسی تو قعات مت رکھیں۔ بچے بچے ہوتے ہیں اس لئے با تیں بھی جلدی بھول جاتے ہیں۔ اس لئے بان کی چھوٹی جھوٹی باتوں ہے معصوم باتوں ہے بھی درگز ربھی کر دیا کریں۔ انجان بن جایا کریں۔ جبیا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں تو اس طرح بیچے کی تربیت ایجھی ہوجاتی ہے۔

امام شافعی رحمة الله علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے دین علوم کو حاصل کرلیا تھا اور ایک جگہ انہوں نے درس قر آن بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ ہے تا مجیب بات مارے مشائخ نے اک طرح مجھوٹی عمر میں بڑے بزے کمالات حاصل کر لئے ۔ خواجہ معصوم رحمۃ الله علیہ نے اپنے والد مجد والف ثانی رحمۃ الله علیہ ہے بارہ سال کی عمر میں خلافت پائی تھی ۔ تو پہلے وتوں کے حضرات کو بچین سے نیکی ملتی تھی ۔ مال کی حمد سے سال کی اور سے ان کو اثر ات ملتے تھے ۔ تو بارہ پندرہ سال کی عمر تک جنجتے وہ بڑے علوم حاصل کرلیا کرتے تھے اور بڑے پیدرہ سال کی عمر میں علیہ نے بچین کی عمر میں ہور سے معاون واش کرلیا کرتے تھے اور بڑے ہو۔ امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے بچین کی عمر میں ہورہ سے معاون واش کرلیا کرتے تھے اور بڑے ہو۔

درس قرآن دینا شروع کر دیا۔ان کے درس قرآن میں کئی بڑے بوے بوڑھے سفیدرلین آ کر بیٹھتے تھے اور ان کے علمی معارف پر بنی درس کو سنا کرتے تھے۔ چنانچها یک مرتبه امام شافعی رحمة الله علیه درس تفییر اور درس قرآن دے رہے تھے کہ دوچڑیاں لڑتے لڑتے ان کے قریب آگریں۔ جسے ہی بیآ کرگریں انہوں نے اسيخ سرست عمامه أتارااور دونول جريول كے اوير ركھ ديا۔ جب انہول نے درس كے دوران بيكيا تو جو بروے بوڑ سے تتم كے لوگ تھے، سنجيدہ عمر كے لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو برامحسوس کیا کدرس قرآن کے دوران آپ نے بچوں والی حرکت کر دی۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر عالم بن گئے تھے اور ان کو اللہ نے سمجھ عطا فر ما دى تقى چنانچەرىيى سمجھ كئے۔ چنانچەانبول نے ممامدالھاكر پھرايخ سرپرر كەليااور مديث سَائَي كُه فِي مُثْلِيكِم فَ فرمايا الصبى صيبى و لو كان ابن نبى " بجه بجه بي ہوتا ہے اگر چیسی نی کا بیٹائی کیوں نہو' تو حدیث کوسنانے سے جن لوگوں کے دلول میں کوئی بات وار د ہوئی تھی وہ بات صاف ہوگئی ۔ تو بچہ تو بہر حال بچہ ہی ہوتا

#### نی ملائلم کا بچوں سے بیار و محبت

نی الہ اللہ اللہ اللہ اللہ بول کے ساتھ بولی محبت و پیار سے پیش آئے تھے۔ حفرت انس خلف ایک صحابی ہیں۔ بجین سے بی نبی بھی کی خدمت میں آئے جاتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی بھی نے بھے کوئی کام کہا کہ جا کر کردو، میں گھر سے باہر نکا اور میں نے راستے میں لڑکوں کو کھیلتے دیکھا تو بھے کھیل اچھالگا، میں کھیل دیکھنے میں معروف ہو گیا۔ بہت دیر ہوگئ۔ نبی بھی میر انتظار فرماتے رہے۔ حتی کہ نبی میں معروف ہو گیا۔ بہت دیر ہوگئ۔ نبی بھی میر انتظار فرماتے رہے۔ حتی کہ نبی

آئے۔ بیارے میرے مریر ہاتھ پھیرااور کہا کہائس! میں نے تھے جو کام کہا تھاوہ كرآؤ ميں نے كہا كہ ميں ابھى كر كے آتا ہوں ۔ نبى ﷺ نے ڈاٹانبيس ، نبى 総 نے مارانہیں، نی 総 نے ٹو کانہیں بس اتن بات دوبارہ یا د کروا دی کہ انس میں نے تجھے کام کہا تھا وہ جا کر کرآؤ۔ کہنے لگے کہ میں بھاگ کر گیا اور میں نے وہ کام كرديا\_تونى الله كى تربيت كايه معامله كه يج كرماته بياراور محبت كرماته بيش آتے۔خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے ایک اٹلور کا گچھا دیا کہ جا کرنبی ﷺ کی خدمت میں پیش کرآؤ۔فرمانے لیے کہ میں انگور کا گھھا لے کر جل پڑا۔ حچوٹی عمرتھی راستے میں خیال آیا کہ پیتہ نہیں انگور کتنے میٹھے ہیں، میں نے ان میں ہے ایک انگورلیا جب کھایا تو اچھالگا ، پھر دوسرا کھالیا ، پھر تیسرا کھالیا۔ چلتا بھی جا ر ہاتھا، ہرقدم پرانگور بھی کھاتا جار ہاتھا۔ کہنے لگے کہ پیتہ تب چلا جب ہی ﷺ کے گھر کے قریب پہنچا تو انگور کا پورا مجھاختم ہو چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اب میں آ کے کیے جا وُں اور اس بات کو گول کر گیا۔ کا فی دنوں کے بعد نبی ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے۔میری والدونے باتوں کے درمیان یو چھااے اللہ کے محبوب ﷺ! میں نے آپ کی خدمت میں تھنہ بھیجا تھا وہ الگور آ بکو ببند آ گئے؟ نی ﷺ نے فرمایا، مجھے انگورنیس ملے۔ آپ بھی بھے گئے کہ وہ میرے بیٹ میں بھنے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد جب نی ﷺ مجھے ملتے تھے، بیار سے مجھے دیکھتے تھے اور بیار سے میرا کان بكراركة ،انس!ميزےانگوركا تجھاكہاں ہے؟ آپ على مسكراتے اور ميں بھى مسكراتا اور پھراس بات كوچھوڑ ديتے۔ تو ديكھو، نبي ﷺ نے كتنے بيارے بيے كى تربیت فرمائی ، پیاراور شفقت کا معامله فرمایا ۔خود فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایک طوطا پالا ہوا تھا، پرندہ پالا ہوا تھا۔ایک مرتبہاں کا پرندہ مرگیا۔ نبی ﷺاس کے بعد جب بھی ہمارے گر آئے ،میرے بھائی کو چونکہ صدمہ پہنچا تھا کہ وہ اس

ے کھیلا کرتا تھا، اس پرندے کے مرنے کے بعد نبی بھٹے میرے بھائی کو بلاتے اور فرماتے یہ اباعمین ما فعل النعیر اے ابوعمیر! تیرے پرندے نے تیرے ساتھ کیا گیا۔ بھی جھوڑ کر چلا گیا۔ بعنی جھوٹے نیچ کے ساتھ الی بات کرتے جو چھوٹے نیچ کے ساتھ الی بات کرتے جو چھوٹے نیچ کے مطابق ہو۔ چنانچہ یہ نبی سطح کے مطابق ہو۔ چنانچہ سے نبی بی نبی سطح کے مطابق ہو۔ چنانچہ سے نبی سطح کے مطابق ہو۔ چنانچہ سے نبی سے دانہاں مور نبی سطح کے مطابق ہو۔ چنانچہ سے دانہاں مور نبی سطح کے مطابق ہو۔ پنانچہ سے دانہاں مور نبی سے دانہاں مور نبی سطح کے مطابق ہوں دور نبی سطح کے مطابق ہوں دور کے مطابق ہوں دی سے دور نبی سطح کے مطابق ہوں دور نبی سطح کے مطابق ہوں دور نبی سطح کے مطابق ہوں دور نبی سطح کے دی سطح کے دور نبی سطح کے دیں سے دور نبی سطح کے دور نبی سطح کے دیں سے دور نبی سطح کے دور نبی سطح کے دیں سطح کے دور نبی سطح کے دیں سطح کے دور نبی سطح کے دور نبی

بچول کی تربیت محبوب بھے کے نقش قدم پر

حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی بھی کی کی سال خدمت کی ، آب بھی جھے روکا۔ ہیں نے بھی آپ بھی کری تربیت نبان سے نہ کا لفظ نہیں سنا۔ استے شبت طریقے سے اللہ کے نبی بھی میری تربیت فرماتے تھے۔ یہ تربیت ہمارے لئے آج روشی کا مینار ہے۔ ما دُل کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب بھی کے تعوی بچوں کی بیار اور محبت کے ساتھ تربیت کریں۔ کی کی بیار اور محبت کے ساتھ تربیت کریں۔ لیکن بیار اور محبت کا مطلب بینیں کہ بے جالا ڈییار کے ذریعے بچو بگاڑ دالیں یا در کھنا کہ بچے ملطی کر بے قاطمی کی نشا ندہی ضرور کرتی چاہیے ، ملطی کو دیکھ کر ایس بیار ہوجائے گا۔ تو غلطیوں پر خاموش رہنا ہوئی خیب ہوجا میں گی تو بچے ملطی کے اوپر پکا ہوجائے گا۔ تو غلطیوں پر خاموش رہنا ہوئی غلطی ہوا کرتی ہے۔ بیار سے سمجھا کمیں ، الجھیں نہیں ، ناراض مت ہوں ، کوسی نہیں بیکھ بیار سے اسے مجھا کمیں ، الجھیں نہیں ، ناراض مت ہوں ، کوسی نہیں بیکھ بیار سے اسے مجھا کمیں ، الجھیں نہیں ، ناراض مت ہوں ، کوسی نہیں بیکھ بیار سے اسے مجھا کمیں کہ بیار سے اسے مجھا کمیں ، الجھیں نہیں ، ناراض مت ہوں ، کوسی نہیں بیکھ بیار سے اسے مجھا کمیں کہ بیار سے اسے مجھا کمیں ، الجھیں نہیں ، ناراض مت ہوں ، کوسی نہیں بیکھ بیار سے اسے مجھا کمیں کہ بیار سے اسے مجھا کمیں کر بیا ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔

بچول کی لائبر رہی

آب اپ گھر کے اندر بچوں کی کتابوں کی لائبریری ضرور بنا کیں تا کہ بچوں کو بڑھنے کے لئے کتابیں مل جائیں۔ تا کہ بچے لغو کھیلوں میں لگنے کی بچائے کہ بائے گئے گئی ہوں اور بچے کتابیں بڑھیں جو بچوں کی ہوں ، اچھے نتیجے والی ہوں اور بچے کتابیں پڑھیں جو بچوں کی ہوں ، کہانیوں کی ہوں ، اچھے نتیجے والی ہوں اور بچے

الإلى المالية كريام المالية المنظمة ال

ان کو پڑھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔

بچوں کو وفت کی قند رسکھا تیں

والدین بچوں کا نظام الاوقات بنادیں کہ اس وقت سونا ہے ، اس وقت نہانا ہے ، اس وقت نہانا ہے ، اس وقت نہانا ہے ، اس وقت کھیلنے کے وقت کھیلنا ہے ۔ کھیلنے کے وقت اس کوزیردی کھیلنے پرجھیجیں ۔

بچوں کوہم نے لوالنگر انہیں بنا تا ہوتا ، بچوں کو Handicapped نہیں بنا تا ہوتا کھیلئے کے وقت بچے کھیلئے سے وقت بچے کھیلئے کے وقت بچے کھائے اور سونے کے وقت بچے کی انجھی تربیت بہی ہے کہ انچھی صحت بھی ہوگ تو پھر و ماغ بھی انچھا ہوگا۔ ایک انچھا د ماغ بھی ہوگ تو پھر و ماغ بھی انچھا ہوگا۔ ایک انچھا د ماغ بھیشہ ایک انتھے بدن میں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ماں کی تربیت ہے جس کے اثر ات بچوں پر ہوتے ہیں۔

#### میاں ہیوی بچوں کے سامنے آپس کی تکرار ہے بجیب

ا یک ادراہم بات جس فامیاں ہوی کو بہت خیال رکھنا جا ہے یہ ہے کہ بچوں کے مامنے بحث ومباحثہ کرنے ہے بیا کریں۔اس کاطریقہ یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں مشورے کے ساتھ ہرفتم کے معاملات کو طے کرلیا کریں۔ بیچے اگر چہ چھوٹے ہوتے ہیں مگران کی ماوداشت بڑی تیز ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں ڈائیلاگ کررہے ہوتے ہیں تو بیج محسوں تونہیں کراتے مگروہ من رہے ہوتے ہیں اوران کی یا د داشت میں وہ پورے کا پورامنظر پر نث ہور ہا ہوتا ہے۔ لہذا بچوں پر بہت برااٹر پڑتا ہے۔اپنے ذہن میں وہ سوچتے ہیں کہ ندامی کی کوئی قدر ہے ندابو ك كوئى قدر بــ ان كـ آيس من جمكر في تبين موت ، مار باد يرفواه كؤاه رعب جلاتے ہیں۔ چنانچہ مال بچول کونفیحت کی بات کرتے ہوئے ذراغمے ہو جاتی ہے تو وہ اینے دل میں کہتے ہیں کہ ابو کی ناراضگی اور غصہ ہم یہ نکال رہی ہیں۔ ای طرح جب باپ غصے ہوتا ہے تو دل میں سوچتے ہیں کہ ای بات نہیں ماتی عصہ مارےادیرنکالے ہیں۔اس طرح بچوں کی تربیت سیجے نہیں مویاتی۔

جب من گھر میں اللہ تعالی اولا دوالی نعمت عطافر مادے تو میاں بیوی کوعقل کے ناخن لینے چاہئیں۔اب ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔اس بیچے کی اچھی تربیت کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا بچوں کے سامنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث میا حشنہیں کرنا جا ہیں۔

جو خادندا ہے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کوڈ انٹ ڈبٹ کرتا ہے وہ مجھ لے کہ میں اسپنے بچوں کو میں کا سے دہ بچوں نے بی تو میں اسپنے بچوں کو بھاڑ نے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اس لئے کہ بیوی نے بی تو ان کوٹر یڈنگ دین تی تھی۔ جب بیوی کو بی ڈانٹ پڑ رہی ہے تو بچوں کی نظر میں اس کی

ولاد كرديد كري المول المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المال المحافظة ال

کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ اس لئے خاوند کی ذہدوار کی ہے کہ بچول کی نظر میں اپنی بیوں کا احترام بنائے۔ اور بیوی کی ذہدوار کی ہے کہ بچول کی نظر میں اپنے میاں کا احترام بنائے ۔ میاں بیوی آپس میں ذہنی مطابقت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ خاوند جب بھی بچول کے پاس بیٹھے تو کیے بچوتم اپنی ای کی بات مانا کرو، ای کی بات مانا کرو، ای کی بات سنا کرو۔ وہ بچول کے پاس بیٹھے تو کیے بچوتم اپنی ای کی بات مانا کرو، ای کی بات سنا کرو۔ وہ بچول کی نظر میں اپنی بیوی کا احترام بیدا کر ۔ مال کا مقام ذہن میں پیدا کر ہے اور جب مال ایکی ہو بچول کے ساتھ تو ان کو سمجھائے کہ بیٹوتم ابو کی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنالیں گے تو بیچے مال کی بھی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنالیں گے تو بیچے مال کی بھی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنالیں گے تو بیچے مال کی بھی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنالیں گے تو بیچے مال کی بھی تربیت ہوگی۔

جب باپ گھر میں آئے اسے جا ہے کہ اب اپن بیوی کو ذرا فارغ کر دے،

یکی کوخود لے کر بیٹے، بیار کی با تیں کرے، یکے کی تربیت کے با تیں کرے۔ پکے

جب ماں ہے بھی تربیت کی با تیں سے گا، باپ سے بھی تربیت کی با تیں سے گا تو

پھر یکے کے اندردین داری پئی ہوجائے گی۔ گھر اب تو حالت سے ہے کہ جب مال

گھر میں ہوتی ہے تو یکے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور جب باپ آتا ہے وہ اس کی

ماں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو بچہ بہی مجھر ہا ہوتا ہے کہ دنیا میں ڈانٹ کے سوا پھھاور
میں ہوتا۔

بيچ كوباپ كى دهمكى ديناورست نهيس

اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اپ بچے کو یہ دھمکی بھی نہ دیں کہ اچھاتم ذراصر کرو، تمہارے ابوآ کیں گے تو میں تمہیں ٹھیک کرواؤں گی۔ یا در کھنا یہ نقرہ بہت برا فقرہ ہے۔ بچے کواگر مال یہ کہہ دے کہ تمہارے ابوآ کیں گے تو میں تمہیں ٹھیک کرواؤں گی تو گویا اس نے اپنی زبان ہے تتاہیم کرلیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں بس

تہاراباب، ئى تمہیں آ كر تھيك كرے گا۔اس فقرے كوسننے كے بعد پھر بچرا ني مال کوالله میال کی گائے مجھنا شروع کر دیتا ہے۔اس کا ڈرول سے نکل جاتا ہے۔ پیمر ما كيس روتي بين كديكاتو هارى سنتے نبيس توبير بيت كامعاملد ب\_ آب الله مياں ک گائے ند بنتے بلکہ شیرنی کی طرح بن کرر ہے۔ بچے کود حمکا نا ہے تو خود دھمکا تیں ا كربهى تعير لكانا بھي ناگز مرين تو باب سے لكوانے كى بجائے خود لگا تيں۔ يكوور ہو کہ ای میری تربیت کرنے والی ہے۔ تو اس لئے بھی اس بات کا خاص خیال رکیس کہ جو پھے بھی کرنا ہے مال نے خود ہی کرنا ہے۔ اگر زبان سے کہدویا کہ تمہارے ابوآ کیں گے تو میں ٹھیک کرواؤں گی تو اب بیجے کوتسلی ہو جاتی ہے کہ ابو ہیں تو دب کرر ہنا ہے اور ابو گئے ... تو جس کا تھا ڈر، وہ ہیں ہے گھر، اب جو جا ہے كر۔اس كئے وہ گھريىل وہ طوفان بدتميزي مياتے ہيں اور مائيں كہتی ہيں كہ ہماري بات كالزنبيس موتا حقيقت ميں انہوں نے اپنا ڈریجے کے ذہن سے خود نكالا ہوتا ہے۔اس کئے ان تربیت کی باتوں کوخوب اچپی طرح سمجھ لیجئے۔

بچوں کی تربیت کی خاطر'' وقفے'' کی اجازت ہے

کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی نیچے ہیں ، بہت چھوٹے ہیں ایک ہیٹ میں ہے ۔۔۔۔۔ دوسرا گود میں ہے۔۔۔۔۔ بینسرے نے انگلی بکڑی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ چوتھا محن میں شور مجار ہا ہے۔۔۔۔۔ با نجوال پڑوی کے نیچے کو ایڈ ادے رہا ہے۔۔۔۔۔ با نال کو مجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں؟۔ بیہ مال بے چاری کس پر توجہ دے اور کس پر توجہ نہ وے۔ اس بارے میں بھی میں لیجئے۔ '' فقا وی شامی اور فقا وی عالمگیری میں بیفتو کی میں میں کی میں بیفتوں کی بیفتوں کی میں بیفتوں کی میں بیفتوں کی بیفتوں کی میں بیفتوں کی میں بیفتوں کی میں بیفتوں

اعمال کا دارومدارنیت پر ہوتا ہے ، اگر بیدل میں نبیت ہو کہ ہم غریب ہیں ، آنے والے بچے کی کفالت کیے کریں مے؟ کیے اس کو پالیں مے؟ توبی فرک بات بدالله تعالى فرمات بين: و لا تَسقُتُ لُوا اولادَكُمْ خَسَية املاق بيجوشية الماق كالفاظ بي مفرين في الكهاكه بيشرط لكادى في -اكربيذ بن ميس بكه مرکھائیں کے کہاں ہے، بیاں زیادہ ہوگئیں تو ہم ان کے جہز کہاں سے بنائیں مے،اگررزق کا ڈر ہے تواس ڈر سے اگر کوئی ایبا کام کیا تو یہ کفر ہے، منع ہے، حرام ہے لیکن اگر نبیت کوئی جسمانی صحت کی دجہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہددیا کہ صحت اجازت تہیں وی یاتربیت کا معاملہ ہے اورعورت جا ہتی ہے کدمیرے نے اچھی تربیت یا تمیں، بجائے اسکے کہ برے ہوں اور دنیا میں گنا بھارلوگوں کا اضافہ ہو جائے ، میں بچوں کی اچھی تربیت کرنا جا ہتی ہوں ۔ لبذا تربیت کی نیت سے اگر کھے وقفہ ر کھنے کے لئے کوئی دوائی کھانی جا ہے تو فقادی شامی اور عالمگیری میں علماء نے اس کے بارے میں اجازت کھی ہے۔

## بجون كوا دب سكھا كىي

ایک بات جس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اوب ہے کہ بچوں کو اوب ہے کہ بچوں کو اوب ہے اور سکھایا جائے۔ آ واب ہے آشائیج ہرایک کوا چھے لگتے ہیں اور عنداللہ بھی ان کی مقبولیت زیاوہ ہوتی ہے۔ لہذا بچوں کوآ واب زندگی کی تعلیم دینی جا ہے اور عملی طور براس معاطے میں ان کی تربیت کرنی جا ہے۔

مثلاً انہیں بروں کی تعظیم کرناسکھا کیں۔گھریں جوکوئی بھی بڑے ہوں بڑے ، بھائی، چیا، دادی دادا، ماموں یا اورکوئی بزرگ گھریں آ کیں بیچے کوتر بیت دیں کہ

#### 銀しかんここれが必然後後は22)強能能能しからかんここれが必然

ہرایک سے اوب و تو اضع سے پیش آئے۔ آپ بیچ کو کہیں بیٹا آ مے بوھ کر ملام کرو۔ ان کیلئے پانی لاؤوغیرہ کرو۔ ان کے بیٹھنے کی جگہ بناؤ، ان کے جوتے سید ھے کرو، ان کیلئے پانی لاؤوغیرہ وغیرہ اس طریقے سے بیچے میں بروں کی خدمت کا اور فرما نیر داری کا جذبہ بیدا جمر نے کی کوشش کریں۔ آج کل عام طور پر میہ و تا ہے کہ لاڈییارا تنا کیا جا تا ہے کہ بس ہروقت بچوں کی خدمت اور ناز برداری ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ میہ غلط ہے تربیت کے طور پر بیچے سے اس قتم کے کام کروانے چاہئیں۔ تا کہ بیچے کے اندر مانے کی عادت بھی پر سے اور ادب بھی پیدا ہو۔

اس کے علاوہ ان کو دوسرے آ داب زندگی بھی سکھانے جائیں۔ اس سلط میں ہماری ایک کتاب ' باادب بانصیب' آپ کے لئے معاون سب ہوسکتی ہیں۔
اس میں جوآ داب لکھے ہوئے ہیں بچوں کوان آ داب سے آ راستہ کریں۔التدکر ہے کہ سبون کے بندے بین سیاری اللہ ین کو جا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی مسنون کے سب کے بیج بانصیب بنیں۔ والدین کو جا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی مسنون انمال آ راستہ کریں اور بچوں کو بھی ان کی تعلیم دیں۔

# بيح كاعلماء يصعلق جوژي

بچول کاتعلق علاء ہے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بیالی چیز ہے کہ حضرت علیم این ہیں ہے کہ حضرت عکیم لقمان نے بھی کونفیون کرتے ہوئے فرمایا:

''اے بیے! علاء کی مجانس اختیار کرواور علاء کے سامنے زانویے تلمذ تہد کرو، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کوعلم و حکمت سے ایسے زندہ کردیتے ہیں جیسے بنجر زمین کو بارش کے یانی ہے آباد کردیتے ہیں۔''

اس کئے بیضروری ہے کہ بچوں کے دل میں علماء کی قدرومنزلت پیدا کی جائے۔ان کے سامنے علماء کا نام ہمیشہ ادب واحر ام سے لیا کریں ، ان کو بروے

الله الماركة ا

بوے علماء کی علمی خدمات اور ان کے تقوی و پر ہیزگاری کے واقعات مربی مربی ، وقاً فو قان کوموجود ہ جلیل القدر علماء کی مجالس میں لے جایا کریں۔ان کی مجالس علمیہ کے فوائدان کو بتایا کریں۔ جب آپ بچوں کو بول قلبی و ذہنی طور پر علماء سے جوڑ کر رکھیں گے تو اس کی برکت سے امید ہے کہ ان کے عقائد و اعمال کی اور اللہ تعالی ان کی زمانے کے فتنہ وشرے تفاظت فرمادیں محے۔

وآخر الدعوانا عن الحمدلله رب العلمين

